

حضرت شارح کمتوبات رصتالله علی پیشانی پربوسدیت ہوئ فرمایا
«میرے پاس پاکستان سے متعددرسائل آتے ہیں اور میں ان سب کو
احباب میں تقییم کر دیتا ہوں سوائے 'ماہنا مددعوت عظیم الاسلام' کے ،
جس میں کمتوبات شریفیہ کی شرح ہوتی ہے۔ میں اس رسالے کوفائل کرلیتا
ہوں، اپنے سر مانے رکھتا ہوں اور گاہے گاہے اسکامطالع کرتا رہتا ہوں۔

نبیرهٔ حفرت مجد دالف ثانی ح<mark>صرت شاه ابوالحسن زبیر فارق قی الا زمرکی</mark> رحمته ال<mark>دعلیه</mark> زیب مجاده درگاه حضرت ابوالخیر( دبلی، انڈیا)



حضرت مصنف علام رحمت الله عليه نے اس شرح کوعلمی ديانت اور دل سوزی کے ساتھ دور حاضر کی معیاری اور علمی مروح اردو زبان میں تحریم کیا ہے جس میں مختلف فنون کی لا تعداد مصطلحات کوآسان پیرا بیمیں پیش کیا ہے جس میں مختلف فنون کی لا تعداد مصطلحات کوآسان پیرا بیمیں پیش کیا ہے حقیقت ہی ہے کہ مکتوبات امام ربانی کے اولین شارحین حضرت صاجزادہ خواجہ محمد معید سرھندی مجددی، حضرت صاجزادہ خواجہ محمد معردی اور حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی رحمت اللہ علی مجددی دہلوی میں ہے اردو زبان میں ہے اردو زبان کی ہیں ایک سنگ میل کی حقیت رکھتی ہے ۔ اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔ میش سے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گی۔ کارنامہ بارگاہ حضرت مجدد الف ثانی میں قبولیت یا چکا ہے کیونکہ بید کارنامہ بارگاہ حضرت مجدد الف ثانی میں قبولیت یا چکا ہے کیونکہ بید انہی کی روح مبارک کی مسلسل توجہ ہے وجود میں آ یا ہے۔

رِفيسرسيد محركبيرات مظهر نقشبندى مودى توكلى سابق چيئرين: شعبيرلي زبان وادب، پنجاب يوغورى بانى وچيئرين: ذكرى فاؤنديش فرسث (رجمزد) لامور



コ州ノン

<del>COCO</del>

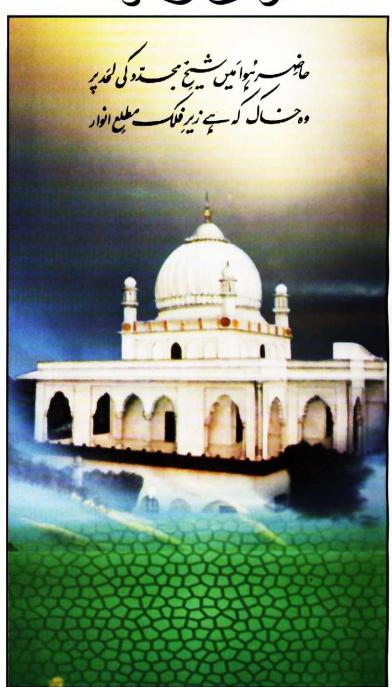

<del>COO</del>



# هي المارح مكتوبات التي كاعكس تحرير



- COS

ت مرام رَانی مُحَدِّ الفِّنِی المنیخ احمد را فی مندر کیسٹِ الزر حضرام رَانی مُحَدِّ الفِّن کی رَشِی شریعیت طریقیت کی درشتن کے موارف رُشِق شروآفاق محتوابی رونی وحمینت کے موم ومعارف رُشِق شروآفاق محتوابی رونی



شاج ابوالبیان **خرر معیر احمک ر**مجددی

المرابع المرا

### جُمله حقُوق بحقِّ اداره محفُوظ



| تعدا، 1,100        | بربول مستن 2002 |
|--------------------|-----------------|
| تعداد 1,100        | 2008            |
| <del>_</del> • 400 | المديد          |

خطاطى ثائثل:

محمدامداد احمدابن صوفي خورشيد عالم خورشيدرقم

خطاطي

واجدمحمودياقوت رقم • محمد امان الله قادرى خورشيد عالم گو سرقلم • محمد وسيم صديقي



تنظیم الاسٹلام سلی کیشز مرزی جامع میان شندیہ 121-بی ماڈل اون گوجرانوالہ

### Tanzeem-ul-Islam Publications

121 5 Model Town Gujranwala, Pakistan Ph # +92 55 3841160 3731933 Mob 0333 4322012 URL: www.tanzeem-ul-islam.org E-mail: tanzeemulislam@yanoo.com tanzeemulislam@hotmail.com



ن مِنَّا إِنَّكَ اللَّهُ سرينع الغليم عَكَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتُوَابُ الرَّحَ

﴿ عَفُولَ عِنْ الْعَفُولِ الْمَا الْعَفُولِ الْمَا الْمَا الْعَفُولِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْخَفُورُ لِياعَفُورُ لِيَّا عَفُورُ لِيَ اغفالسا والحاسب المجنع الأفاس سُبِي الله المنافعة المنافعة المالية وَالْحُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللللللَّا اللللللللللللللللَّا الللَّهِ اللللللللللللللللللللللل صَمَّا النَّهُ عَلَيْ جَبِيهِ مِي وَالْهُولِمُ

حاملِ نببتِ صديقته اميرمساكر أبسلاميّه خليفتُ الله المعبُود وارثِ كمالاتِ مُحَدِيه مهبط أوم يرزيه قيم الوقت والموجود



كحضورِ بازمين بصد شوق وانكسارار مغان نياز

گرقبول افتدنے عزوشرف / روالیان فحرکے چیار فورش

كاشفىك بدرسين شانى ، عالم عُوم مقطعات قرانى رمام رَافِي . عارف مقاني . تيرم رابي ينخ الأسكر المبين ، أنتيالله في الاضين سُنْ لِمُ الْجِهِ الْجُهِ الْمُؤْفِي حنعی ، بازگیری ، نقشبندی بسینبری

فَذِيرَ سِينَ السُّهُ الْمُعْدِينَ

## فهرست

| صغمبر | مضامین                                      | منحتبر | مضامین                                      |
|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 44    | امالحه ـ سربان                              | 71     | يبش لفظ                                     |
| 71    | قرب معصیت                                   |        | مكتوب ۳۱                                    |
| ۲۲    | مشيخ اكبركا نظرنية توحيد                    |        | مة ن افقيراز خوردي بارمشرب                  |
| ۴r    | ذات وصفات                                   | 79     | اېل توحيدلود                                |
| ۲۲    | عالم أورحمت دا                              | 79     | ترحمِد، شرح                                 |
| ٣٣    | حضرت امام رباني كانظرئة توحيد               | ۳.     | توحيدوجوري كاظهود                           |
| 44    | زا <i>ت وصفات</i>                           |        | مةن: رقائق معارف شخ محى لدين                |
| 40    | عالم اور حثُ دا                             | ٣.     | ابن العربي مشرف گشت                         |
| ۲۶    | تنزيبه وتثبيه                               | ۲۱     | زنجه                                        |
| 44    | اصل اور ظل                                  | 77     | شرح                                         |
| 47    | کل کےمعنی                                   | 77     | بيّنات                                      |
| 4     | انسان اور فکرا                              | 75     | ترسيرشبودي كأطبور                           |
| ۵.    | حضرت ولى الترميرث دموى قدرسرة               |        | مةن: نا كاه عنايت بيغايت متز                |
| ا۵    | منرت ولي المتركا نظرئة تطبيق                | 22     | التُرطِّ سطانة از در كيهُ غيب يَلْهُ وَرُبُ |
| ۵۲    | خواجهميز اصرعندليب قدس سره                  | 70     | ترحمبه                                      |
| 47    | صنرت خ <sup>ا</sup> جرمير در د كاموُقف<br>س | 77     | شرح                                         |
| ۵۲    | حضرت علامه محمد لوسف بلكراي كامزفف          | ٣<     | بتيات                                       |
|       |                                             |        |                                             |

داوی قدس مسرؤ ۵۵ مضرت علامه غلام كيلي جمة ترجر < A كاونديان م تن: ہرمقامے راعکُوم ومعارف 66 منت مسر محلف ارا ، دىگەست .... <1 4 واكثرة سمالساماني 4 بروفيسربعان احدفاروتى كأنحيق معنرست ام مهدى عليدانساده 41 مستن بمجيب ست كهشخ مي لدين ايا تعشبنديري تحيل فرائس منك مەتن: ازمثائخ لمبقات كم كے او ذات واسبب تعالی المجمول مطلق ميۇيىنە .... ازین مقام خبرداده است .... 77 AT 44 AT حضرت يمخ عي الدين ابن الو AY كلام مي تناقضات كي توجيها ۸۲ مىتن: دربا*ب ميان* 71 ۸۴ ۸۴ مرین احکام می آرد ..... 41 ٨° 40 مستشرقين كي غلط فبمي كا ازالير عوارض توجيد وجودي <1 ٨٩ ومدت وجودست انكار

جي البي**ت:** ا علمائے موکی خرمیت 44 14 عالم خلق محيروا برخمه مةن وعلاورامجت ونيا .... 49 مةن بعرش مجديم بإءاين جواهر ترجيه 44 تخزيج مديث عالم/ست .... 14 1-1 ترجر 41 11 على وسوكا حشر 11 عتل انفس اخيال علاست آخرت کی فغیلت " 1.5 المالعن يمشره مەتن: ملائے كەازدىنا بے يخبت ... طاست آخرت اند .... طلم اسراورعا لم خلق 11 1.7 ترحر بمشرح مەتن : *غۇشى بەزخ مىت.* 1.6 تزكيرنفس اورتعلقات دنيا 95 I-A متن 11 برزخيت عرمشس وقلب ترجمه N " قلب الترتعالي كاعرش ب 1.1 45 مرفياكام ادرحيقت دنيا مراتب جوا هرخمسه 11 ij. نسبست دوآم صنورمع النتر متن 4< u مكتوب٣٣ تزجر 111 مىتن؛ فلسفى كە دىرۇ بھىيرت اد ... ازحقيقت عالم امرنابينا.... تجلبات ذاتيه كمح وومعنيا **j.**) HT مکتوب ۲۵ ــتن بمقسودا*ز میروسنوک* 11 ابل فلسغه کی جمالت تزكيه نفس اماره است ..... 1.1 J۱۵

**ڰڰ**ٳؠڹؾ۬ٵ 177 ميروك وك سيمراد تذكير نفرس تجتيات سه كانه ساد <sub>117</sub> مکتوب ۳۲ فناست مطلق اورمجست ذاتي مةن ، طريق ايثال كبر*بيت احمر* متن ترحجه مت ومبنى برمتابعت فمنت 129 11 مكتوب ٣٦ ١٣. مەتىن: شربع*ىت داسەجزواس* 111 ترجمه، شرح احاستے سنت کا زوق علم عمل اوراخلاص 177 171 صورت اخلاص نمازاول وقت ميںا داكر 'ماافضل 4 مکتوب ۳۸ حقيقت املاص ITT مستن ا وهرجه مارون بحت لمت حتيقت وطرلقت ـــــــ مارد " مقام دضاكى ترغيب تعالى شانهٔ ..... 115 170 مةن : احوال ومواجيه وعلوم ومعا<sup>ن</sup> كرمونياء .... مذا زمقامىد ..... صغاب حق لاهو ولاغبرة بس " 171 غيرت كى دوقسيس تزجمه " ۱۲۵ غيربيت مصطلحه مةن: ازتمبيات سه كانه وثبارا حيقت معرنت 144 عارفانه گزاینده ..... امام عظم اورمعرفت " 151 أقسام معرفت وفنا ترجمه مقالت عشوم تعدات فابي المواقد المواقد

مقابات عشره است مديث نفس بنطره انظرر غير 15. 11 خطات قلب کی چاراقیام " 144 مقامات عشره كتفعيل 181 ترب " ومستوكتميل سقامه زبر 155 قاعيت 150 توكل علمی اقیام ۲۷ 199 علمصولي 164 144 نزكو 154 ۱۵. ا*خلاص لما دیث نبوی کی روشنی میں* ıΔl " حضرت مبيد لبغدادي اوراخلاص 107 IMA صورت انملاص 105 حيقت املاص مکتوب ۴۱ 154 مةن المحدرسول الترصالية علام لل تزجمه 4 مجورب دسبالعالمهن إس IDA K٢ اعمال واحوال كا دار ومارقك تزجمه/مشسرح مجورتيت محررعلى صاجها الصارت اقسام قليب

جه البيتنا 🚐 كالاً كالمنابعة المنابعة ا ا دادست می در دوسم است توحید شرييت اطرلقت وحيقت كامفهوم شهودی و توحید وجودی ..... متن 190 ترجر تزجمه بمنشدح طربقت اورخيقت كافرق ۱۷۲ 197 موفيلت وجوديه كاتوال محربه توحيدو بودي وشهودي " معارب يقين 148 مثال مقام مدلقييت 169 194 معارب يقين صنرت مجد والعث اني م آن: دیوافقت معاری باطن و کے ساتھ مخصوص ہیں باعلوم تشرعيه ... در تقام صديقيت س... " مه تن: توحید شهودی از منروریات این راه است .... ومى والهام بي فرق ۱۸۳ 141 مكتوب٢٢ ا ترجم بمشدح مةن ابس والبعض انشار ع مةن:ازاله آن ذبك إتباع سنت 199 كدبغام رشريعت حترنمالعنت.... سنيمصطفوي است IAS ترجمه وشرح تزجمه " تعبورومدت ألزج دا ورحغرست " الممر باني قدمسس سرؤ ارباب تفرقه وأرباب جمعيت ۲٠I IAA حضرت مجددالعث ناني أدشيخ عجري المرول iA 9 محدث داوى قدس سرحما اتباع فننت 7.1 " مةن اميا*ن عالمق كرسيكا*ز راضت وسنت كافرق 141 نخلصان اليثانندنقل كردند .... مكتوب ترجر بمسشرن متن الرحيركم دراثنا دراواي طالعة 4.4

حضرت امام ربانی اوران سکے ناقدین يخيين ومدت اوسعانه مجكه نبوت محمر ربول نتر...ممتاح بربيج فكرو دليل... عبدى اورسينخ آدم بنورى 1119 ترجم بمشرح 111 تمام ايانيات واحكام تشرعيه بهيي مەتنى امياۋى از فقىرمحدى .... مُكتوب م بر*ست* آورده اند ..... مىتن: باد*شاەنىيىت ب*عالم*رزىگ* 229 ترجمه بمشرح دِلُ است .... 4 401 فقركامعني ترجمه 705 فقرقرآن وحديث كى روشنى ميں 77. فعتركى تعربيت مصنرت مجددالعب ثاني ا دراحيا عيوين 27 مکتوب ۴۸ فضائل ستداكم سليرملي 277 مةن؛ ذكرتقد نم طالب المان بر مکتوب ۲۵ صوفیان درنظر جمت بسیار زیبا ..... مةن: دوسان فدائع وما عجكم 769 ترجم المرة معمن احتِ بافدا اند.... ترمبر ترديج شربعت كم خنيدت ۲۴. 277 مكتوب ۲۹ تبوراوليا استصول فيض فائ قلب برموقوت سب ظابري اور باطني سعادتون كاراز 741 احکام شرعیے کی باندی مرسب انسان اپنی مامعیّست کیجید 774 مکتوب ۵۰ بهترين ملق مبى بادر برترين لمق 188 مكتوب مەتن؛ دنيابظامېرتېر يىرلىت وبعبورت طراوت ..... مەتن : وجرد بارى تعالىٰ وتق*دس وتم* 

|     | ا کی است                                |             | البيتنا 😂                        |
|-----|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 74< | كلطيته تزكيذمس كامجرب علاجه             | 741         | ترجم بهشرح                       |
| "   | متن                                     | "           | ترك دنیا کا فلسفه                |
| TAA | تزعج                                    | <b>*</b>    | وميتت كابترن طربقه               |
| "   | منتدح                                   | ۲<۲         | محامسبه مامله وآمله              |
| "   | سقام طربقت                              |             | مكتوب ۵                          |
| "   | مقام خيفت                               | 7<<         | مةن: امروزغرباءابل اسلام را      |
| 444 | بین                                     | YKA         | ترجم بمشدح                       |
|     | مكتوب٥٢                                 | "           | ترغیب احیاسے دین                 |
| 195 | دین دارعالم کی تقرری کی مفارش           | "           | محضرت دلمی                       |
| "   | متن                                     | "           | متن                              |
| "   | ترخم بمشرح                              | <b>Y</b> <9 | تزمجه بميشدح                     |
| 795 | علماء کی دوتسمیس<br>-                   | 44.         | والدة بزرگوار                    |
|     | مكتوب٥٨                                 |             | مكتوب ۵۲                         |
|     | مةن: فيارصمبت مبتدع زياده               |             | مةن انفس <i>ئاره انساني برحب</i> |
| 799 | ا <b>زفیا د</b> صحب <b>ت کا ف</b> راسیت | YAT         | بياء                             |
| "   | ترحمبه اكمنشرح                          | "           | 27                               |
| "   | برعتى كم مجت كافياد                     | TAP         | مشدح                             |
| FI  | صحاب كرام اور فرقه رافضيه               |             | _                                |
|     | صنرت عمان صى الترعند في آن              | የለጓ         | رياصنت كى دوسين ہيں              |
| 4.1 | كو مغنت قريش پرجمع كما                  | "           | ديامنت تابعين                    |
|     | مةن: يزيدأل برمج <i>ت كر</i> ده         | "           | ديامنىت منحرين                   |
| ۲۰۲ | المجيم كافرفز بك كمند                   | ta          |                                  |

| <del>SS</del> | ا المحاسبة المنسب                          | \ <u>}</u> | هجه ابیت ا                              |
|---------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| ۳۲۳           | طریق صحابر کرام است                        | ۳۳         | <i>زیمه، است</i> دن<br>سرو              |
| "             | Ļ,                                         |            | مكتوبهه                                 |
| "             | شرح                                        |            | حب الربيت رمني الشرعنم أور              |
|               | مكتوب ٥٩                                   | ۲.<        | فضائل سادات كرام                        |
| ۳۲<           | متن:آدمی را ا <i>زسه چیز جا</i> ره نیبت به | ۶          | متن ، ترمجبه ٔ                          |
| 4             | ترجميه                                     | ۲۰۸        | مشدح                                    |
| "             | مشدره                                      |            | مكتوب ۵۶                                |
|               | مهتن: ونجات بطِ تباع اين                   | ۲۱۲        | ایک سید بزرگ کی مالی امداد کے ایے خمارش |
| TTA           | ېزرگواران تصورنليست                        |            | مکتوب ۵۷                                |
| "             | ترجم.                                      |            | طرلقت وحقيقت سيداد                      |
| "             | مشدح                                       | 714        | باطرن شریعیت ہے                         |
| <b>779</b>    | محالفين المسنت                             |            | مةن احقيقت وطريقت عباراز                |
| "             | معتزله                                     | "          | حقيقت ننرليت است                        |
| "             | خوارج                                      | 11         | ترحمه انمشرن                            |
| "             | روافض                                      |            | مکتوب۸۵                                 |
|               | مكتوب.                                     | 441        | متن بمخدوماا <i>یں راہ ہفتگام ا</i>     |
|               | مةن بمنع نواطرو د فع وساوس                 | "          | رج.                                     |
| 777           | ماصل است                                   | "          | مشرع                                    |
| "             | ترجم                                       | 777        | بین                                     |
| //            | مشدع                                       | 777        | متن طريق نقشبندريا قرب طرق              |
| ٣٢٢           | يادكرداورياد داشت كاطربية وفرق             | "          | ترممه بمنشدع                            |
| "             | www.makic                                  | ibo        | مةن اطريق اين بزرگواران بعينه           |

| .بره | :i                                     | ,    | . به دو له- هما              |
|------|----------------------------------------|------|------------------------------|
| 3    | المحقودة المرست                        | ^ FG | البيتنا ڪڪ                   |
| ۲۳۹  | وصول الی النٹرے دوراستے                | 740  | ترجيات اربعه                 |
| 749  | متن ، طریقه وصول از دخرز واست          | "    | جمعيت                        |
| ,    | ترجميه                                 | "    | مضور                         |
| "    | کشدع                                   | "    | حذيات                        |
| ۳۵۰  | مذبه وسلوک                             | "    | واردات                       |
| "    | مذبه بدانيت                            |      | بينب                         |
| "    | مذبه نهاييت                            |      | مکتوب ۶۱                     |
| 701  | بیب                                    | 777  | مةن : حير منبى از طلب وشوق   |
| "    | ميرفى الشر                             | 1/   | ترجمه ، مشرر                 |
|      | ا مكتوب،٦٣                             | "    | دردوشوق کیا ہمیت             |
|      | مه نتن : ای <i>ن بزرگوارا</i> ن دراصول |      | مىتن: اين محافظت نازمان      |
| 700  | دين شفق اند                            | ۳۴.  | وسول بشخ كامل ومحل ست        |
| ,    | ترثم، بمشرح                            | 791  | ترجمه بمشدح                  |
| 491  | منرورتِ نبوت                           | ۲۳۲  | نثينح كامل كي ثعربيف وعلامات |
| ۳۵<  | اصول دین                               | 777  | مشيخ ناقص                    |
| 4    | بينب                                   | 777  | فنا كامعنى وتعربين           |
| 701  | متن: وازمبله كلمات متفقه               | "    | فنا کی تمین اقتام            |
| ,    | ترجم ، مشدر                            | "    | فنافی اکشیخ                  |
| "    | توحيد بارى تعالى                       | 440  | فنا فی الرسول                |
| 709  | انبيلئے کڑم کی بشریت مطہرہ             | "    | فنا فِی السّر                |
| "    | ببين                                   | "    | بيسنيه                       |
| 44-  | معصوميت الأنكه ١١١١                    | tai  | مکتوب pah.org                |
|      |                                        |      |                              |

| <del>S</del> E | المجالية المجالية المنسب                       | )<br>इंड | البي <b>ت</b> نا <del></del>                 |
|----------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| TAT            | ترجر بمشدن                                     |          | مكتوب،                                       |
| 710            | تبص اوربسط                                     | ı        | مه تن: در این نشاهٔ که روح بمقام<br>•        |
|                | مشابهات <i>کے متعلق متکلین</i><br>مریر         | 777      | جسم تنزل نموده است                           |
| TAY            | ابل شنت کی آرا                                 | "        | ترحمه بمشرح                                  |
| 7A<            | ا مفوضین<br>د ،                                | 777      | لذت والم كى اقسام<br>تى المرتب بدين تا       |
| "              | ا مۇولىن<br>دىرىيىن ئىرىيىت                    |          | مةن: پيرمقصودازخلقت<br>از در بندا مران       |
| "              | مصرت المم رّبانی کامؤتف<br>سے ت                | 778      | انسان نواری اوست<br>ترجم ، ممشرر             |
|                | مکتوب <sub>۱۸</sub><br>متر تاضون میندست        | "        | ربه، صرع<br>مکتوب ۶۵                         |
| 791            | متن، تواضع ازارباب غنازیا آتید<br>ترجمه بمشسرح |          | منتن اغربت اسلام تا بحدی                     |
| "              | رېب. <i>سرن</i><br>مکتوب <sub>۱۹</sub>         | ll       | دمسیده است                                   |
| <b>79</b> <    |                                                | ا<br>۳۷. | ترجمه بمنشدح                                 |
| //             | ترجمه بمشرح                                    | \' I     | متن: ازمجت عزيزك لواسوميت                    |
| ,,             | متن: بالجله طريق النباة من بعته                | "        | ترجر، ⁄سشرح                                  |
| <b>79</b> 4    | ابل السُنة والجاعة                             | "        | باہمی الفت طبعی مجت کی وجہرتی ہے             |
| "              | تيمب بمنشرح                                    |          | مكتوب                                        |
|                | مکتوب ،                                        |          | منن: ای <i>ر طریقه بعیته طریق</i><br>ر       |
|                | متن: ادمى راجم دنيا كرماميت                    | T<<      | اصحاب كرام است                               |
| 4.4            | سبب قرب وتكريم                                 | "        | ترجمہ ، مشدرہ<br>سم پر                       |
| "              | ترحمه، مشرح                                    |          | مکتوب ۱۶                                     |
| "              | مامعیت انسان<br>ترکز در سرم                    |          | متن: تلوینات احوال از اوازم<br>صفت امکان است |
|                | متن: گرفتاری سیح کرمنز داست                    | TAT      | صفت امركان است                               |

کان است ..... ۲۸۳ ملن: کرفیاری ینظ کرمنزواست ۱۷۷۷.maktaban

| <del>⇔</del> 8 | ا کا ایست فارست                        | · )={      | البيت المجاه                           |
|----------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 475            | متن: از ضول مبامات مبتناب ب <i>ل</i> د | لالا       | ازیکے                                  |
| "              | ترجميه                                 | 4.0        | ترجمه ، مشدح                           |
| ″              | کشدرج                                  | 4.7        | بینہ                                   |
| ۲۲۶            | رخصت وعزبيت كافرق                      | 4:<        | صورت نیت اور حقیقت نیت<br>             |
|                | مەتن؛ ا <i>كابرنقىثىندىيىمل بعزىيت</i> |            | مكتوب ١>                               |
| "              | انمتیارکرده اند                        |            | مةن بشكرمنعم ترمنعم عليه واجب          |
| "              | ترجب                                   | 711        | است                                    |
| "              | رشدح                                   | "          | ترجمه                                  |
| 44<            | دخصت                                   | "          | شرع                                    |
| ۲۲۸            | أعزميت                                 | "          | شکرکی تعربی <sup>ن</sup><br>· سر :     |
| 444            | ا ببین<br>ریبه و                       | 417        | نعمت کی تسمی <i>ں</i><br>م             |
| "              | <i>فکرآخرت</i><br>ت                    | ۲۱۲        | متن                                    |
| "              | متن                                    | 4          | ترجر, مشرح                             |
| "              | ترجمه                                  | "          | ببينه                                  |
| "              | رشدع<br>اس:                            | 419        | بین- ۲<br>سر                           |
|                | مکتوب،،                                |            | مکتوب ۲۶                               |
| ۲۲۲            | فقراد کی اہمیت<br>ند                   | <b>(19</b> | ترک دنیا کامفہوم<br>میسی میں میں       |
|                | ا هنگن: مجست فقراد <i>سرمایی</i><br>ا  |            | محسوب إد                               |
| "              | ا سعاد <i>ت است</i><br>ا ما به         | ۲۲۲        | متن، دنیامحل آزمائش دابتلاست.<br>تا تا |
| "              | ا ترغم<br>ار ف                         | "          | - نرخم.<br>در ده ده                    |
| "              | ا مشرح                                 | "          | حتد ع                                  |
| 444            | خلاف تسرع لقب برسبيه                   | 444        | oah.org ~                              |

| <del>⇔</del> e | الم | ) HE     | ه البيت ا                        |
|----------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 727            | مقوق العبادكي الهميشت                   | 480      | متن                              |
| ,,             | متن                                     | "        | ترجميه                           |
| 400            | ترجمه بمشرح                             | "        | مشدح                             |
| 70<            | لابهور بلادم ندمير قطب أرثادكي مآندي    | 1        | مكتوب ٥٥                         |
| ŕ              | منن وأن بده نزد فقير مهيمو              | 444      | متن                              |
| "              | قطب ارشاداست                            | "        | <i>آبر</i>                       |
| "              | ترحمه بمشسرح                            | "        | ىشىرى                            |
|                | متن، قال رسول الشصلي التعليم لم         | 441      | قبلة توجرص والماستينع بي بواجلهي |
| 767            | لايزال ما نُعنت ترمن متى                | <b> </b> | مكتوب ٦٠                         |
| <b>ا</b> م     | ترحم ، کشیرح                            |          | مةن المارنجات بردوجزدمعبر لورع   |
| ۲٦٠            | مضربث عيى عليالسلام كالمخضرتعارف        | ۲۳۲      | وتقوي                            |
|                | حضرت امام مهدى رضى الشرعنه،             | u        | ترجر، کشدر                       |
| 411            | كالمخضرتعارف                            | 441      | ورع کی تعربیت                    |
| ۲۲۲            | بينات.                                  | "        | احادیث نبریه اور ورع             |
|                | مکتوب ،،                                | 444      | سيدناصديق اكبراورورع             |
|                | ميتن بعبادت خدائي بيون و                | "        | سیدناعمرفاروق <i>اورورع</i>      |
| 774            | بيج گون جل سلطانه فيقة ميسر             | "        | المام ظم اور ورع                 |
| 4              | ترجمه بمشرر                             | 62.      | امام ربانی اور ورع               |
| 447            | بے چون و بے دیگون                       | "        | ابل ورع كے طبقات                 |
|                | صفات إرى تعالى ادر                      |          | حسول رع كيك وس جيزس لازم بي      |
| 479            | حضرت امام رًا ني                        | "        | تقونی کی تعربیت                  |
|                | مصنرت أمام عظم ضى التارعنه كابيجون      | 757      | تقویٰ کی اقیام                   |
|                | www.maki                                | ac       | van.org                          |

| <del>⇔</del> g | المناسبة الم | r)¥g       | ه البيت الصحالة                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>641</b>     | بينسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۴۷-        | اور بیکین کے بائے موقف              |
| 497            | بی <i>ن</i> ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۷۱        | ت<br>حق تعالى كى ذات ومسفابيچون ہيں |
|                | مكتوب ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 441        | حق تعالیٰ کاشل نبیر شال ہوسکتی ہے   |
|                | مه تن :محدر رسول التهريع اسع جميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۲۳        | ببينها                              |
| ८४४            | كمالات اسمائي وصفاتي است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "          | بيب                                 |
| "              | ترجمه بمنشىرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | مەنن ؛گفتە اندولايت نبى افضل        |
| ۵              | بين ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 424        | است از نبوت او                      |
| ۵-۱            | بیب هم ۵،۳،۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "          | ترجمه، ممشرح                        |
| 8-7            | <i>جامعیت قران</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | مةن: سبب عدم الوصول الى             |
| "              | مةن، <i>ترغمه بمشسر</i> ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PEA        | تلك الولاية                         |
| ۵٠٣            | شربعت محديه كى جامعيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "          | ترجمه ، کمشسرح                      |
| ۵۰۲            | متن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>749</b> | متابعت نری کے درجات سبعہ            |
| "              | ترجمه، ممشدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441        | ولايت خاصه محدريطي صاجبها الصلوا    |
| 9-9            | ببینه نیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | مکتوب ۸۸                            |
|                | مکتوب ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | مةن : چندروزاست كدازسفر<br>ريد      |
|                | متن:احتال تقيه را درمادهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 929        | دم بی وآگره مراجعت                  |
| 911            | اسدالته ايق م نفاق متصور ميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "          | ترجمه، مشرح<br>رمه ه                |
| "              | ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "          | سیرآفاقی                            |
| //             | مشرح<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89.        | سيرانقسي                            |
|                | متن؛ قرآن دارن جع ماخة اند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | متن بحق سبحانه وتعالى مراحوال       |
|                | 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 461        | مطلع است                            |
|                | www.iitaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a'b        | ترممه المشدع ah.org                 |

**ڪ**ۋالبي**ت**نا ≡ جمع وتدوين قرال بمعدت كروند ۸۱۳ 227 جمع قبران عهد منبوی میں . ۵۱۵ كآبت قرآن Δ١٦ جمع قران عبد صدیقی میر کا۵ ترتيب كتابت بيسامتياطي تدابير ΔΙΛ 214 خصوصيات مصحف ألوبجروني لترعنه ۵۲۰ تدوین نالت کے اساب ومحرکات امام رتبا نی *کامرُ*وقف 279 " تصنرت عمان عنى كاغطيم كارنامه مةن :آن خلاف مبني راجه DTI تدوين بالث ترجمه بمستسرح DYT " مصحصت غنماني كيخصوه بينات " ۵۳-ر. تدوین قرآن کامقصد بغض اميرمعاويه (رضى الترعنه) 270 حضرت صديق اكبركي اجباعي بعيت كادِل سے نكان 211 STY م تن: ورغبت بمضرت صديق "

## پیش لفظ

منه ت امام ربانی مجدد الف نانی ایشخ احمد فاردتی منفی سرمبندی قدس مرفه العزیز کے شہرہ آقاق محموبات شریفه کی خطمت واہمیت سے ارباب علم وفضل بخربی آگاہ ہیں، یہ محتوبات شریعت وطریقت کا خلاصہ اور حقیقت ومعرفت کا خزارہ ہیں، اس اعتبار سے بلاستبہ یہ تصوف کا انسائیکلویڈیا ہیں۔

شهبازطریقت ، سرائ العارفین حضرت علام الوالب بیان بیرمج در عیده محددی قدر سرم والسرمدی نظر مجددی قدر سرم والسرمدی نظر علام المان کی افرود زبان مین بهلی شرح معضه کاعزم بالجزم فرها اور بیطی ۲۰ مکتوبات برشمل شرح بعنوان البینات شرح محتوبات که مهداول بها عب که تمام تر محاسن سے اراسته بوکر لوری آب و تاب سے سالا نه عس مجدد الم محموقع بر منی ۲۰۰۱ء میر منظرعام برآگئی مقدر علمار ومثائخ ، ارباب علم وا دب ، انسیاب منی سرح بین و محتوبات و تعابی و روحانی کاوشس کو بید سرا وا اور تحیین و مهنیت محکومات و بیغامات سے نوازا ، وائے دبائه فالک ، اراوه تھا کہ جلد دوم بھی جلداز جلد شائع بو ، آکد شنگان علوم آسون ف اس سے فیضیاب بوسکیس و دوسری جلد پرتیزی سے کام جاری تحاکم د ، ۱۱۰ اگست ۲۰۰۲ء کی درم یانی شب آنگ د ورسری جلد پرتیزی سے کام جاری تحاکم د ، ۱۱۰ اگست ۲۰۰۲ء کی درم یانی شب آنگ و لیک میار تربیز والر شنوان ولی محرت شارح مکتوبات امام ربانی صفرت علام الوالبیان علیدالر محمد والر شنوان جیست شراح سے داغ مفارقت می کردار الفنائے وارائناکی جانب رحلت فرما جیست شراح سے داغ مفارقت و سے کردار الفنائے وارائناکی جانب رحلت فرما

ْ گُنَّهُ وَإِنَّا لِينْ مِ رَاجِعُونَ . سَكَمَ اِنَّا لِلّٰمِ وَإِنَّا اِلْمِنْ مِ رَاجِعُونَ . ه خدا رحمت كندايس عاشقان باك طينت را

ابینات بنه ح کمتوبات کی دوسری جلد ۱۳ تا ۸۰ کمتوبات برشمل ۲۳ میری میرا ۱۳ میری میرا انجا است کی بنترج مرشدی حضرت علامه الجوالبیان بیری میرمیدا حمر میری میرندگی کے آخری ایام میں بسته علالت برزبانی طور برآب نے ۲۰ تک مکتوبات کی شرح بیان فرمانی جس کو احباب نسبطر تحریر میں لاتے اور بعد از آن آپ دوباره شن کر آن کی تصحیح بی خود بی فرمات تحریر می ناصر مسلم میں خوالہ جانب اور دسی معاون گشب سے متعلق می ارشاد فرمائی آب کو از برتھے ، لول ارشاد فرمائی آرم میں کا تیب کے نمبرا ورد فتر تک آپ کو از برتھے ، لول یہ کامر آپ کی رام نمائی اور روحانی توجہ سے جیتا رہا ،

المنو ابوابیان علی الرحمة والرضوان نے لینے علقہ ارادت و تربیت بین بیسٹے والے نوجوان اور باصلاحیت علمار و فضلار کی اس طرح ظاہری و باطنی تربیت فرماتی تھی کہ شرح مکتوبات کی ترتیب واشاعت کا کام کسی طور بھی متأثر نہ ہونے بات ہے کہ اللہ آج آپ کے فیوضات سے ہمرہ ورہی نیاز منداس علمی و تحریری کام کو لینے روعانی را بہنا کا حکم جان کر لینے لیے عین سعادت سمجھتے ہوئے سرانجام ہے کو لینے روعانی را بہنا کا حکم جان کر لینے لیے عین سعادت سمجھتے ہوئے سرانجام ہے جب جیں تاہم اگرات ہی کے مبارک ہا متوں سے اس شرح کی کمیل ہوجاتی تو بانے کیسے رموز ومعارف اور گوم نایاب طالبان شوق کے ماتھ سکتے۔

مضرت مرشدی علیه اُرحمت نے اپنی حیات طیته میں ۲۷۶ مکتوبات شرایف کُنری ابھی رہے۔ ابھی ہے کہ اسلامی علمی کُنری اب ابھی رہت وروس ارشاد فرمائی جوئٹر کے مکتوبات کی آئدہ جلدوں کے لیے بنیا دی علمی کُفنہ اور معاون ناہت ہوں گئے ۔ شائقین علوم رو مائیت کے لیے بیدام انتہائی باعث م مترت ہے کہ منہ ت امام رہائی مجدوالف نانی قدسس میرہ کے نمیوس علوم و عارف برشتیل رہالہ مہدا، ومعاد کی بیلی اُرد و شرئ بنام سعادۃ العباد بھی دو جلدوں میں مکمل شائع علاوه ازین بهارست مرتار و مربی هنرت ابوالبیان قدس سرفی سنی اتجویری المع و و ف بین شامل کشف المجوب (جوکه قدوة الکالمیین حضرت سید می و م علی بجویری المع و و ف حضرت داتا گنج بخش قدس سرف کے علوم و معارف برش ک سب کی شرح بصورت و و س اسطال میس محل فرمائی . انشاه التله پیشرح بھی عنقریب شائقین تصوف کے باتھوں میں بوگی .

ایکے البینات (جلد دوم) نئی آب و تاب اور حس به دوی و محدول جوالہ جات اور لازمان سے مرتب البینات (جلد دوم) نئی آب و تاب اور حس به دی محدول البینات اور لازمان سے مرتب البینات اور بروف ریڈ نگ کے محمد میں علامہ محدوث اس کی ترتب قسوید ، خوالہ جات اور بروف ریڈ نگ کے محمد میں علامہ محدوث ان محدوی ، علامہ محدوث ان محدوث البینات اور علامہ محدوث البینات الب

عجد دی ورسم دو حمدعارف مجد دی کا جدمه قابل سانس ورلائق حبین سب ، دعاله الته رب العنزت انهیں دارین کی مرکنوں سے مسرفراز فرطئے اور بیصیدن کا وسٹس ہم سب کے سلیے صدقہ جاریہ بنائے ۔ آمین

جملة فارئين سيخصوصى التماس سي كدجب وه شرح مكتوبات مح طالعه سيد روحانى سوز وگداز مين درج محتوبات بيرط ليقت محتوب بيرط ليقت حضرت علام الوالبيان بيرم حرسعيدا حمد مجدّدى رحمة الشطليه كى بلندى درجات كي سيرط ليقت حضوصى دُعا فرما ئيس. علاوه ازيس البيّنات كى ان جلدون مين كبير متن يأت بت كى غطى ره كئى ، وتواداره كواگاه فرمائيس تاكر آئنده الجريش ميس العلاح كردى جائے .
إن اُدِيْدَ اِلاَّ الْإِ صَدِلاَ حَمَا الشَّسَطَعَة قُدَّ وَمَا تَوْدُ فَيْقِي إِلاَّ جَالَتْهِ

والاعروة إحار عجارك



کتوبالیه صرت متبیلخ صورفی رحمالدعلیه

موضوعات

وحدت الوجود اوروحدت الشهود حضرت ثناه ولی الد کانظر نظیمین اوراس برنقد ونظر حضرت ابن عربی ملیالرته کے کلام میں نیاضات اورائی توجیهات عوارض توحید وجودی اوران کا تجزیہ. سیمنتوب گرامی شیخ صوفی رحمة الشعلیه کے نام صادر فرمایا گیا۔
اتب کے مکتوب ہیں شیخ صوفی کے نام صرف بی ایک مکتوب ہے ،ان کا اصلی نام مجمد تھا، زمبر دست سوفی اور بہترین شاعر تھے ،علوم متداولہ کے بہتے عالم تھے کو زندگی کا اکثر حصہ درس و تدریس میں گزار آپ کے صلفہ درس سے کشر تعداد بیں عمل، وضلاء نے کسب کمال کیا آپ کوعبدالرحیم خان خان اس نے اپنام صاحب بناکر لینے گئب خانے کا ناظم مقرر کیا ،عمر کے آخری حصے میں گوشد شینی اختیار کرلی ۔

ہم ۱۰۳ میں وصال ہوا۔

## مكتوب - اس

ملن مخدوماً مُرَّما مُعَتُقَدِ نقیر از خور دی بادِمشرب ابلِ توحیب بروه والدفقیرقدس سُرُو بظاهرترمِین مشرب بوده اند . . . و کِکم ابن الفقیه فصفت الفقیه فتیر را ازین مشرب از روئے علم خظ وافر بود و لذت عظیم داشت

ترهمی : میرے مخددم و کُرَّم ! اسس فقیر کو بین سے ہی اہل توحید (وجودی) کے مشرب پرلیتین تھا اور اس فقیرک والدمرحوم قُدِّس سُرُهٔ بھی بظام اسی شرب نظے ...!وراس قول کے مطابق که فقیہ کا بیٹا بھی آ دھا فقیہ ہو اہے " فقیر کو اس شرب سے علمی طور پر وافر حصتہ الاتھا اور بڑی لذّت حاصل رہی نھی .

# شرح

حضرت امام رآبی قُدِس بیرُوُ النورانی نے بیر کمتوب حضرت شیخ صوفی کے نام تحربر فرمایا سبب یہ ہموا کہ شیخ صوفی کی مجلس میں حاصر کسی شخص نے محسرت المہابی رحمتہ السُّر علیہ کی خدمت میں حاصر بموکریہ قول نقل کیا کہ شِخ صوفی کی مجلسس میں بیال شیخ نظام تھا بیسری کے کسی درولیش نے آپ کے باسے میں غلط تاکثر چھیلایا ہے کہ آپ (حصرت مجدد) وحدت الوجود کا انکار کرتے ہیں جس پرلوگوں کو شدید تشویش ہے کہ اصل صورت حال معسلوم کرنا چاہئے ۔ الہٰذا ہماری درخواست ہے کہ آپ

وحدت الوجود کے باسے میں بینے ٹوقف کی وضاحت فرمادیں تاکہ لوگ ہوء طب فیصنے سے بچ سکیں ۔ جنانچ حضرت امام رہائی قریر سس بیر فرانس کے تعلقہ مائل افکا کی درخواست کو قبول فرماتے ہوئے مٹلہ وحدت الوجود اور اس کے تعلقہ مائل کی حقیقت پر شیخے صوفی کی طرف یہ مکتوب گرامی صا در فرماکر باپنے مؤتف کی وضاحت فرمائی ہے۔ جنانچ حضرت امام رہائی دمتر التر علیہ فرماتے ہیں کہ فقتہ کچین سے ہی ترجید و جودی کا مشرب رکھتا تھا ۔ لیکن فقیر کا بیمشرب از الائے علی تھا نہ کہ از روئے حال یعن فقیر کے بیات یہ توجید ، توجید تالی تھی نہ کہ توجید عالی ۔ کیونکہ حال ہوک کے کرنے سے نفتی رکھتا ہے اور ابھی تک ملوک کے نوجید و اور میں مالی مقارب کو کہ اور ابھی تک ملوک کے نوجید و اور میں مقارب الاحدیث ی رحمتہ الشرعایہ ) بھی بنام ہراسی مشرب (توجید وجودی) والد مرحوم (حضرت شیخ عبدالاحدیث ی رحمتہ الشرعایہ ) بھی بنام ہراسی مشرب (توجید وجودی) برتھے بعنی بنام ہرتوان کا بہی مشرب تھا لیکن باطنی طور پر آپ احدیث بحردہ اور مرتب بھی میں بنام ہرتو ہرتھے۔ بھی دیا ہو میں مقرب تھے ۔

توجید و جودی کا طهو الترتعالی کے نفل و کرم سے شیخ المثائی فرائے ہیں کہ یہ نفتیر قبد خوج و کی کا طهو الترتعالی کے نفل و کرم سے شیخ المثائی عارف بالتر تو الترتعالی کے نفل و کرم سے شیخ المثائی عارف بالتر تو الترتعالی مقد خواجہ محمد باقی بالت د بروی قدیر کر ترقی العزیز کی بارگاہ میں بہت میا تعد بیدا ہوا اور اس مقام (توجید وجودی منکشف ہوگئی اور اس کے کشف میں بہت مبالغہ بیدا ہوا اور اس مقام (توجید وجودی کی باریکیوں میں سے شائم ہی کوئی باریکی و معارف اس فقیر ریز ظاہر نہ کی گئی ہو۔ وَ لِللّٰهِ الْحَدَدُ وَ وَ اللّٰهِ الْحَدَدُ وَ وَ وَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ وَ وَ اللّٰمِ اللّٰمُ وَ وَ اللّٰهِ الْحَدَدُ وَ وَ اللّٰمُ الْحَدُدُ وَ وَ اللّٰمُ وَ وَ وَ اللّٰمُ وَ وَ وَ اللّٰمِ اللّٰمُ وَ وَ وَ اللّٰمِ وَ وَ وَ اللّٰمُ وَ الْمُسْتُونُ وَ وَ وَ وَ اللّٰمُ وَ وَ وَ وَ اللّٰمُ وَ وَ وَ اللّٰمُ وَ وَ وَ وَ اللّٰمُ وَ وَ وَ اللّٰمُ وَ وَ وَلِلْمُ وَالْمُ وَ وَ وَ اللّٰمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُونُ وَالْم

ملن وقائق معارب شیخ می الدین ابن العسر بی را سے ما یک نتیب بی الائے ساختند و تجلی ذاتی که صاحب نصوص آن رابیان ساختند و تجلی ذاتی که صاحب نصوص آن رابیان

فرموده است و نهايتِ عروج جز آن را نمي داند ودر شان آن تجلّى ميكوير وَمَا بَعُدَ هٰذَا اِلاَّ الْعَدَمُ الْمَحْضُ بأَنْ تجلى ذاتى مشرَّف كَتْت وعلوم ومعاربُ ان تجلی را که شیخ مخصوص بخانم الولایهٔ میداند نیز به تفصيل معسلوم شدند وتنخر وقت وغلبئه حال درین توحید بحدی رسید که دربعضی عرفینها كه بحضرت خواجه نوست ته بود اين دوبيت را که مرامر شکرست نوست نه بود به ربای لے دریغاکین شربعت مِتنتِ اعمائی است مِلْتِ ما كافرى وبِلّتِ ترسب تَى است گفر و ایمان زلف و <u>روئے</u> آن پری زیبائی است كفرواميان مرر دواندر راه مايجت ئي است واین حال تا مدّتِ مدیدکشدوازشهٔوربسنین انجامید

ترجیہ، حضرت نیخ می الدین ابن العربی قدّس سّرہ کے معارف کے دقائق کو ہمیا کہ چاہئے واضح فرمایا اور وہ تحلّی ذاتی جس کے متعلق صاحب فصوص (ابن عربی) نے بیان فرمایا کہ" میں عروج کی انتہا اسس کے سوانہیں جانتا "اور اس تجلی کی ثنان میں فرمایا کہ" اس کے بعد عدم محض کے سوا اور کچیز نہیں ہے "بید فقیر اس تجلی ذاتی سے شرن ہوا اوراس کے علوم ومعارف بھی تفسیل کے ساتھ معلوم ہوئے جن کوشنے موصوف ان اولا کے ساتھ (بلنے ساتھ) محضوص جانتے ہیں اوراس توجید وجودی میں سرکر وقت اوغلبۂ مال اس صد تک حاصل ہواکہ بعض عرفینوں میں جوکہ اس فقیر سنے صنرت خواجہ باتی بالتہ قدیں فر کی خدمت میں لیکھے تنھے ان دوشعہ وں کو بھی لکھا ہو کہ ممار مرشکر سسے تعلق مرکھتے ہیں۔ اشعار کا ترحمہ درج ذیل ہے۔

آہ افسوس آگہ یہ شریعیت المصول کی ملت ہے۔ ہماری ملت کا صندر کی سے یا ترسائی کفروا میان اس پری زمیب کے دُرخ وزلف کا نام ہے کفروا میان وزنوں ہماری راہ میں ایک ہی ہیں۔

به حالت بری مدت کک رمی حتی که مهینوں کی بجائے کئی سالوں کک رہی .

### شرح

حضرت الم مربانی فوتس رشرہ العرزیز سنے اس محتوب میں اس امری صاحب فرادی

ہے کہ لینے والد مرحوم کے دوق توحیب دے متاثر ہوکر یہ فقیز بچین ہی سے علی
طور پر ترجید وجودی کا قائل تھا کیکن محضرت خواحب باتی باللہ دہوی رحمۃ الساعلیہ
سے سلسلہ لقبند یہ کا سلوک طے کرسنے کے بعد ترجید وجودی حالی طور پر وارد ہوگئ
اور توجید وجودی کے تمام کشوف ومعارف کی تذک رسائی حاصل ہوئی اور اسس
مسئلے میں صفرت ابن عربی قدّس رشرہ کے تمام دقائق وحقائق سے کمائے تھ اگاہی ہوئی
اور تجبی ذاتی جس کوسٹ خوالے والایت کا آخری مرتبہ قرار دیا ہے اور پنے ساتھ مختوب
عان ہے اس سے بھی مشرف ہوا ہوئی کہ توجید وجودی کے سکری عسکوم ومعارف
عان ہے اس سے بھی مشرف ہوا ہوئی کہ توجید وجودی کے سکری عسکوم ومعارف
مان سے اس قدر غلب کیا کہ فقیر نے بعض ایسے اشعار بھی محفرت خواجہ دہوی رحمۃ الساعلیہ
کی خدمت میں لکھ کر نصیح جو سرابسر شکوے تعلق سکھتے تھے ۔ مصفرت خواجہ دہوی

ادب نگاه داربدکه کارخاندالهی محل است تننا وغیرت است ید

ترجید: حاشا که ان شعرول کا کہنے والامقبول ہو ، آگاہ رہیں اوراد ہے کو ملح ظر کھیں کہ ہارگاہ نعدا وندی بے نیازی اورغیرت کامحل ہے۔

پخانچہ ایک مکتوب میں آپ نے صراحت فرمائی ہے کہ یہ فقیرار باب توجید وجودی کے انکار اور ان برطعن سے لینے آپ کو بہت بچاتا ہے اِنکار اور طعن کے سیے توب اس حال سے ظاہر کرنے میں ان کا این وخل ہو۔ لئذا وہ مغلوب اسمال اور معذور ہیں۔ البتہ اتنی بات صرور ہے کہ اس معرفت وتوجہ دی) سے آوپر دو سری معرفت وتوجہ دی) سے اور ہو افراد اس مقام میں بند ہوکر رہ گئے ہیں وہ بے شار کے بعد دو سراحال ہے اور ہو افراد اس مقام میں بند ہوکر رہ گئے ہیں وہ بے شار کا لات سے محوم ہوگئے ہیں <sup>یہ</sup>

البيكات

حضرت امام ربانی قُدِّس برِیْرُ البُّهانی کے نزدیک اکابر مشائخ سے اس توجید کے مرستے میں بعث کلمات سکریے صادر موسئے ہیں یہ ان کے عقائد رندھے بلکہ احوال تھے اور وہ اسی مرستے میں بند ہوکر نہیں رہ گئے تھے بلکہ ان میں اکثر اس سے اسکے بلند مرتبول بر فائز ہوتے لہے جلیا کہ خود آپ نے اپنا تجربہ اور مشاہرہ بیان فرمایا ہے۔ بیس تابت ہواکہ یہ ان بزرگوں کامقام منیں بلکہ حال ہے کیونکہ مقام کا تقاصا شبات وقرار ہے اور حال کا تقاضا عبور وارتقاء ہے۔

﴿ مَصْرِتُ دُوالنون مَصْرِي رَحْمَة السَّعِليه سَنَّ فَرَمِاً ۗ ! ٱلْاَحْوَالُ حَسَّالُ بُرُّ وَقِ فَإِنْ بَقِى هَٰ كِذِيْتُ ا وال جيكنے والى بجلى كى طرح ہيں اگر باقى رہ جائيں تواحوال نہيں بلكه مديتِ نفس ہيں . الله حضرت شيخ سعدى قدس سرؤ نے حضرت بعقوب عليه السلام كاقول اس طرح فقل فرا يسبع سعيد . نقل فرا يسبع سعيد

بگفت احوال ما برق جهان است مع بهیدا و دیگر دم نهان است

للذا تعلیمات مجدویہ کے مطابق ان بزرگوں پر سوء ظن نہیں ہونا چاہمیئے بلکہ ان کے

سکری کلمات کی تاویل کرنی چاہیے۔ اکٹر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ توجید وجودی
سلسلہ چشتیہ اور قادریہ کے بزرگوں کے ساتھ مخصوص ہے اور توجید شہودی سلسلہ
نقشبندیہ کے بزرگوں کا خاص مشرب ہے اور توجید وجودی کی حقیقت حال بیان کھنے
والوں پر یہ مجھ کر زبان طعن دراز کرتے ہیں کہ یہ لوگ چشتی، قادری اور وجودی مشائخ کی
توہین وہ یہ ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فعود کُر جاللّٰہِ مِنْ هٰذِهِ الْمُنْسَرُ افاتِ ، مَاشًا
وکلا ایس ہرگزنہیں بیطعن کرنے والوں کی جہالت کا نتیجہ ہے۔

اصل صورتِ حال یہ ہے کہ ترجید وجودی کسی خاص طریقت سے مخصوص نہیں بلکہ بیصوفیاء کے احوال ومعارف ہیں جو تقریباً ہر سلسلے کے سالک کو فلائے قلب سے پہلے اور فنائے قلب کے بعد پیش س آتے سے پہلے اور فنائے قلب کے بعد پیش س آتے سے بہلے اور فنائے قلب کے بعد پیش س آتے سے بہلے اور فنائے آفن انوالی بن اور کچے حادی گزرطتے ہیں بعض نقشبندی بزرگ ترجید وجودی کا مشرب کے تحق ہیں اور بعض دو سرے سلاسل کے بزرگ ترجید شودی سے خط وافر کے تحق ہیں ۔ تعص بی راہ پر بھلنے والے محودم سمتے ہیں اور کسی بھی بزرگ مخطورات ایمان پر فاقے کو مشکوک بنا دیتی ہے آعاد فااللہ مُنہا وار فرف نا حب آفیلیا فیہ کی عداوت ایمان پر فاقے کو مشکوک بنا دیتی ہے آعاد فااللہ مُنہا وار فرف نا حب آفیلیا فیہ میں اور کسی بھی ہیں ۔ قراح بر منہ ودی کا ظہور

ملن ناگاه عنایت بیغایت حضرت الله جل سلطانه ۱۷۷۷. Makedould - و ۱۷۷۷. Makedould - و ۱۷۷۷. سلطانه از در کی غیب در عرصت خطهور آمد و بردهٔ رولیش بیچنی و بیچی را برازاخت علوم سابق که منبی ازاگاه و حدت و برده اند روبزوال آوردند و إحاطب و حدت و بروه اند روبزوال آوردند و إحاطب منایان و قرب و متعیت زاشت که دران مقام منکشف شده برد مستر گشتند و به یقین یقین معلوم گشت که صانع را جل شانهٔ با عالم ازین نبست باطل فررب با مالی علمی است بینانحب مقرر ابل حق است او تعالی علمی است چنانحب مقرر ابل حق است شکر الله تعکالی سنی هم مقرر ابل حق است شکر الله تعکالی سنی هم مقرر ابل حق است

تروی، اجابک اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا عنایت غیب کے در کچ ل رجر وکوں) سے سیدان طور میں آئی اور اس پر نسے کو اُمّار کھینکا ہو سبے چونی و بے چگر نی کے چہرے کو فرصا نبیے ہوئے تھا اور سابقہ عگوم ہوائخا داور و تقدالوجود کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہے تھے زائل ہونے گئے اور احاطب و سربان اور قرب میت نیت زائم ہے ہو اس مقام میں ظاہر ہوئے تھے پر شیدہ ہوگئے اور پولے لیتین کے ساتھ معی وم ہوگیا کہ صانع جل شاندا کو عالم کے ساتھ ان نکورہ نبیتوں میں سے کوئی نسبت بھی ثابت نہیں (جو توجید و جودی میں ثابت ہوتی تھیں) مبکہ حق تعالی کا احاطہ و قرب علمی ہے جیسا کہ اہل حق کے نزدیک ثابت و فیصلہ شدہ باست ہے ۔ التُرتبارک و تعالی ان کی کوسٹسٹوں پر جزنے نے خیر عطافہ لئے ۔ آئین

# شرح

حضرت امام ربانی قُدِّسَ بِشَرُهُ الْعُرْرِيرِ فرطت مِن كريد فيترابتدار بين ترحيد وبودي كا دوق وادراك وافرركمتا تها تاآنكه حق تعالى كي عنايت ميدان ظهورين آني اور توحيد وجردي کے وہ علوم ومعارف سواتحاد وحدت وعینیتت ومعیت ذاتیہ کی خبر میتے تھے کے م زوال پذیر ہو کی اور توحیر شہر دی ہے وہ تمب معلوم ومعارف جو گاب وسنّت سے ابت ہیں اور مبور علمار ومحققین الم سنّت سنے بیان فرطتے ہیں ظاہر ہوگئے. چانچراکے کتوب میں آپ نے فرمایا مسئلہ توجید دغیرہ میں مشائع (وجودیہ) سے علماء (الهنتن) كا اختلاف از او نظرواستندلال ب ادر فقير كا اختلاف از دا و كشف شهر ہے۔ علماءان امور کے قبع کے قائل ہول فیتیر بیشرط عبور ان کے حسن کا قائل ہے۔" حضرت المم ربانی قدس ستره نے اسی ممتوب میں تحریر فرایا ہے۔ العظريذ الكرتفصيل احوال وتبيين معارف كوقلم نبدكرون تربات طويل مو جائے گی اورخاص کر توحید وجودی کے احوال اورخلیتتِ اٰشیاء کے معارف بیان سیمے جائیں تووہ لوگ جنوں سنے توحیر وجودی میں عمری صرف کی ہیں سمجد لیں گے کہ انہوں نے دریائے بے نہایت میں سے بررا ایک نظرہ می حاصل نہیں کیا ہے تعجب اس باست پرسهے کہ وہی لوگ اس درلیشس کوامحاب توحیدِ وجودی سسے نٹمارہنیں تحیے تے بلكراس كوتوحيد وحودي كي خالف علماريس سب سمجت بي اورايي كوتاه نظري كى بنارير يهمجه ينطي بي كدمعار بت توحيد وجودي بداصرار كرنا بي كمال ب اوراس مقام يترقى كرنالقص ب عبدان لوكول كوكبال سيعلوم بوك كدان شائخ كى اس مقام سي تق نهیں ہوئی اور وہ اس مقام میں بند ہو کررہ گئے ہیں معاروب توحید کے حصول می تو ہمارا

اختلاف ہی نہیں ہے کیو کہ یہ ایک امرحق اور ثابت ہے البتہ اختلاف اس امری سے کہ آیا مشاریخ ما تُقَدَّم کی ترقی اس مقام سے ہوئی ہے یا نہیں اب اگریہ لوگ اس خس کوج ترقی کا قائل ہے منکر توجید کے نام سے یا دکرستے ہی تویہ ان لوگوں کی خاص اصطلاح ہوئی اور اس میں کیا مناقشہ ؟

#### البيتات

© حضرت الممرباني قدرسس سرؤن توحيد وجودي مح سديد مي ايناموال اس سیے تخریر فرطئے ہیں تاکہ شیخ نظام تَصانیسری اوران کے ہم نشینوں کو معسام ہو جائے كرحضرت امام رباني كا توحير وحودي كے معارف سے انكار اوجيد وجودي كے حقائق سے بے خبر ہونے کی وحسیسے نہیں ملکہ ترحیر وجودی کے معارف سے گزرحانے اور ترتی پانے کی بناء پرسبے اور آئپ کا یہ اختلاف وانکار ارباب توحید و جودی کو فرا جانے کی و حبرسے بھی نہیں بلکہ آپ انہیں اولیا دکرام کے زمرے میں شمار کرتے ہیں ۔ البتہ آپ اس بیتنی امرکو نابت کرتے ہیں کہ توحید وجو دی کےمعارف ولایت کےمعارف سے ہیں اورمبتدی اورمتوسِّط عارفین کے لیے ہیں اور توحیدِ شہودی کے معارف نبوّت کے معارف سے ہیں اور وہمنہتی مضرات کے بیلے ہیں۔ پس ابندائی معارف سے گزرجانا اور توجید شہودی کے معارف میں قرار کیڈ الازمی ہے باکر حقیقی معرفت اور حقیقی فنا میسر آجائے آئی کے نزدیک ترحیر وجودی فنائے قلب کے مقام میں ماصل ہوتی ہے اور توجید شہوری فائے نفس کے بعد ماہو، گر ہوتی ہے اور میں انسانیت کی تکیل کامرتبہ ہے کیونکہ تکیل ہزکیۂ نفس پرموقون ہے اور تزکیرُ نفس فنا اور بقارسے مربوط ہے اور میرامرا بل باطن کے نزدیک ثابت ہے كه فنائے نغس سكے بغيرانساني اعمال مستبول اورعدم قبول كے درميان دايْرو سايْر سہتے ہیں بعنی انسان کے بعض عمل رضائے نفس کے لیے ہوتے ہیں اولعف عمل

رضائے تی کے لیے ہوتے ہیں کیوکرنفس کی جبّبت ہی کی مخالفت پر استوار ہے اسىك حديث قدسى يس ارشا دسه.

عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهَا الْتُصَبَتُ بِمُعَادَاتِنَ لِهُ

لنذا أنامي من مصداق بعي موجود سي ربا -

(یعنی ) پینے نفس کے ساتھ دشمنی کیا کرو- اس سیلے کرنفس میری دشمنی پر قائم ہے۔ اسى طرح قدىيث كى روسسے جہاد بالنَّفْس كوجهادِ اكبركها كي سنتے واضح كے توحید وجودی کے معارف میں فنائے نفس حاصل وشامل نہیں ہوتی کیونکہ توحید ہودی ك ظهورك وقت اگرجيد بعض لطائف فاني موست بي ممرتمام لطائف في جيقى مشرّف نہیں ہوستے کیو کمہ تمام لطالف کے فنا ہوجانے پڑامنا کا دعویٰ کم ہوجاتیے

توحید و و و ری کے علوم ومعارف میں احاطر، سریان اور قرم فی میتب ذاتمیہ خاص موضوعات بي ان كامخفرْتجزيه الاخطر فرائي !

ا حاطير: الله تعالى كامرچيز كومحيط بونا بمطابق آتيت قرآني وَاللَّهُ مِنْ وَدَاَّيْهِ مُّحِيُظُ مِّ .... الأَراتَ أَ بِكُلِّ شَيْ تَحِيلُكُمْ

سرمان احق تعالی کامومن کے دِل میں سماجا اجیسا کر صدیث قدس ہے لایستعین ٱرُضِي وَلا سَمَانِيْ وَلحِينَ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبُدِي الْمُؤْمِثُ

قرب : حق تعالى كابند كة ترب به وجانا مطابق آيت نَعَنُ أَقُرَبُ إِلَيْ مِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ ۗ

معييّت: إلسّرتعالى كابند كساته بونا بطابق أتيت وَهُو مَعَكُمُ ايْنَ مَاكُنْ تُمُ

لمنشيد المبانى صلا عه كه السيروج ٢٠ كه حسر السجده ٥٢ شه احياد العسلوم ص

www.maktabari mro

صوفیائے وجودیہ ان عنوا ناست کے تحت کا ٹنات اور ذاست حق میں کمجار وعینیت ثابت کرتے ہیں اور احاطر کا مفہوم یہ سلیتے ہیں کہ ذات حق تعالیٰ محیطِ عاكم ہے اور سریان كامعنیٰ یہ سیلتے ہیں كہ زات حق تعالیٰ كائنات میں اس طرح سائیٰ ہوئی سبے جس طرح نمی درخت سکے بتو ں میں ساری ہوتی سہے اور قرب موتیت سيسيمبى ذاتى قرب ومعيتت فمزاد سيبته بهي اوراحا طه وسريان ومعيّت علميّه كو احاطره سریان و سیست فرانتمیت خیال کرتے ہیں ۔ کیونکران کے نزدیک علم وقدرت اور ونكر صنفات عين ذات بين حالانكه علمائے ابلِ سنّت رَجِعَهُ هُراللّهُ صُفات كو ذات کاعین نہیں مانتے اور کائنات کے ساتھ ذات کے احاطہ وسریان کوذاتی نہیں بکر احاطہ وسریان علمی طنتے ہیں اورعلمائے الی سنّت کے اسی مسلک کو حضرت امام ژبانی قُدِس بِرُمُ و کشف و شهو د سے بھی ٹابٹ طنتے ہیں اور فرطتے ہیں کم كالنات كوذات كے ساتھ وہى نسبت سے جو مخلوق كوخالق كے ساتھ اورم صنوع کوصانع کے ساتھ سہے ، اتّصال وائتحاداورعینیّت کی نسب*ت ہرگز* ثابت نہیں ہوتی بكه وہ ذاتب حق ہرنسبست اور مرمقام سے ورآءُ الورآء ثمُّ ورآءُ الورآء شمَّ ورآءُ الورآء ہے۔ اشاءِ كائنات سذالله تعالى كاعبين مي اوريد الشرتعالي ك ساته متحد أور تقل مي - سزاله تعالى کی ذات است یا و میں حلول کئے ہوئے ہے، نہ واحب ممکن ہوا، نہ بیچون چون میں آيا ، نەتىزىيەتىنزل كركے تىنبىد بنا . والى ندائىج دىپ نەغۇنىيتى، مەتىزل مەتىنبىد فَهُوَسُبُحَانَهُ الْأَنَ كُمَاكَانَ

صوفیائے وجودیہ جو نکر مغس اوج الحال ادر معذور ہیں ان کے کلام کی حمیٰ خسن ظن کے ساتھ تاویل کی جائے گی اور ان کے کلام مہم اوست میں کے ساتھ تاویل کی جائے گی اور ان کے کلام مہم اوست میں تعییر اور ان کے قول اتحاد وعیلیت کی تعییر اور اسماء وصفات کے کیٹے ہیں ۔ اشیائے کا گنات حق تعالی کے ظہورات ہیں اور اسماء وصفات کے کیٹے ہیں ۔ وَبِاللّٰهِ التّوْفِیْقُ ۔

صوفيائے کرام میں سہے پہلے صنرت نیخ اکبرمجی الدین ابن عربی رُثمة اعلیہ (متوفیٰ ۱۲۸ھ) نے تعتوفٰ کو با قاعدہ فلیفے کا رنگ ہے کرمسنلہ توحیب کو وُّحدت الوجوْد کے نام سے متعارف کرایا ہے اور بے شمار اصطلاحات وضع ک<u>ر کے</u> فلسفيانه استدلال أوركشف وشهوشك فيربع اس مئل كرايك مخصوص المازيي پیش فرایا۔ ساتھ ہی فارسی شاعری کے دلکش اثرات نے بھی ان تخیلات کو مزید تقوتيت سبنجائي جنانج حضرت سنيخ اكبرن قرأني أيات ادراماديث نويه على صابها الصَّلُوتُ سسي مي ابني تا والات كوتابت كرف كي كوسست فره في ب اوراس امربر پرا زورصرف فرایا ہے کہ وحدت الوجود ہی نوحید کی اصل حقیقت ہے اور اپنی اس تعقیق برسابقه صوفیاء کے کلمات کو بطور اِسْتِشْاً دیمی پیشس فرا یاہے (مثلاً مُعِنْحَانِیْ

مَا اَعُظُمَ شَالِنُ ، اَنَا الْحُقُّ اور لَيْسَ فِي جُبَّنِي ۚ إِلَّا اللَّهِ وَعَ يُرَهَا ). حضرت سنيسخ اكبراب عربي رحمله العشرك اس فلسفه كى ترديد كرين والول ميل حصرست الوالمكارم ركن الدّين بمشيخ علاؤ الدّوله سمنا ني رستوفي ٢٦٧ هـ) حضرت شيخ شهاب الدّین سهروردی دمتوفی ۲۲۲ه) ،علاّمهاین تیمیته (متولّد ۲۶۱ متوفی ۲۸۸ هـ)ور مشہور محدّث ومؤرّخ امام ذہبی (متوفی ۸۴۸ مد) کے نام سرفہرست ہیں جانمجیر علاممابن تمية سن نظرية وحدت الوجودك رومين أكب رساله في العكال وخدة الْوُجُودِ " لکھا ۔ لیکن ابن تیمییّہ کی بیہ ترویدی حدوجہ د شامُرقبالُ وقت تھی جس کامشرقِی عالم اسلام پر کوئی اثر سرتنب پنه بؤا اور نظریه وحدیث الوجود کی حرایی مزیر مضبوط برتی ما گئیں ' يهان كك كه وحدث الوجُود كا فلسفه ايك مسلّمة عقيده بن كراسلامي معاشرت بي سلربت كركيا اوراسلام كي تعليمه وتبلغ ،شعروا دب اور فلسفه وحكمت يرهبي بيرعقيده لراراز ہوگیا۔ اس امرمی کوئی کلام نہیں کہ بعض اکا برعلماء وصوفیاء نے حضرت شیخ اکبر کو بخت اور برُسے الفاظ سے یادکیا ہے لیکن رہمی حقیقت سے کر بے شمارعلماء ومشاکخ نے

. ایب کے فعنل و کمال کا اعترات کیا ہے ۔ ایس کے فعنل و کمال کا اعترات کیا ہے۔

قانون قدرت کے مطابق تاریخ اسلام ہیں ایک عظیم اسّان انقلابی واقعہ
دونما ہواکہ عہدنبرّت سے تقریباً ایک ہزارسال بعدصنرت انہم رہانی مجدّد العن شانی
شخ احمد فار وقی سربندی رحمۃ الشرطیہ تشریف لائے ادرا ہنوں نے تمام سلام تقریب اللہ علیہ تشریف لائے ادرا ہنوں نے تمام سلام تقریب آج
میں اس بلندا ہنگ سے تجدید واصلاح کا صور بھیونکا کہ اس کی صدائے بازگشت آج
مکتوبات شریف اور دیگر تالیفات کے ذریعے صرف ایک ہی سوقف کا تحرار اورا کیہ
مکتوبات شریف اور دیگر تالیفات کے ذریعے صرف ایک ہی سوقف کا تحرار اورا کیہ
ایک ہی دعوت کا اعادہ فرایک صوفیاء کو لینے فکر و است تدلال اور کشف وشہر کی
بنیاد قرآن وسنست پر رضی جا ہیں اور کا ب وسنست کے خلاف صوفیاء کے تمس م
ایک جا واکار کومرد و دسمجنا جا ہیے اور علمائے اجسنت کے خلاف صوفیاء کے تمس م
اقرال وافکار کومرد و دسمجنا جا ہے اور علمائے اجسنت کے عقائم شیم جو بہمکل اعتاد
کرنا جا ہے ۔ چنانچہ ایک افتاب سے ملاحظ ہو!

پخانچه دسویں اور گیار بویں صدی ہجری میں جب امام ربّانی رحمته السّرعلیہ سنے عالم اسلام کے حالات کا جائزہ لیا تواس وقت کا نی حد تک ابن عربی رحمته السّرعلیہ کے اصل نظرئیہ وحدت الرجود کا حقیقی مفہوم ناپید ہو جبکا تھا۔ ماسوئے جینہ محققیر اجہار تصرّون کے اصل نظرئیہ وحدت الرجود کا حقیقی مفہوم ناپید ہو جبکا تھا۔ ماسوئے جینہ محققیر اجہار تحقیق اور احاطہ وَبُویت تِ اللّهُ مِن اللّهُ مُناحِی تقی اور تصرّون کو اتحاد وعینیت اور احاطہ وَبُویت تِ اللّهُ مِناحِی تھی اور تصرّون پر محدوں ، باطنیوں اور تُورِ بخشوں افرائی تربیمات ، ایرانی تخیلات ، مہندوانہ نے قبضہ جبالیا تھا۔ نظریہ وحدت الرجود ، اونانی تو ہمات ، ایرانی تخیلات ، مہندوانہ

نظریات اور دیگرغیراسلامی اعتقادا کامعجون مرکب بن چکاتھا، دسوی اورگیارہوی صدی ہجری کا یہ تصوّف ابتدائی صداول کے اسلامی تصوّف سے بہت کچھ مخون و مختلف نظراً رائح تھا۔ غرضیکہ ابن عربی رحمۃ الشرعلیہ کے نظریۂ وحدت الوجود کے پودہ بیں انحاد وحلول کی تعلیم دی جائے تھی ۔ اب بیال مناسب معلوم ہو اسبے کہ اختصار کے ساتھ سننے اکبر رحمۃ الشرعلیہ اور حضرت امام رابانی رحمۃ الشرعلیہ کے نظریہ توجیدو جودی اور شہودی کا بیان اور ان کے درمیان فرق بیان کسی جائے رفیدیا المتونی ہو ایک ورمیان فرق بیان کسی جائے رفیدیا المتونی ہوئی گ

شنج البركا نظر در توجید کے بائے بیں صنرت شیخ اکبر دعمۃ السّرعلیہ کا مسیح البرکا نظریہ کو جید مسلک بیر سبنے کہ وجود ایک ہے اور وہ السّرے دات صنعات میں عینیت ہے ۔ ان ہیں جو فرق ہے وہ جو ہر اور عرض کے فرق کی طرح ہے۔ میں عینیت ہے ۔ ان ہی محض تجتی ہے ہے ۔ ا

اس نظریه کوابن عربی رحمة التُمطیر سنے بیر ل واضح فرمایا ہے کہ وجود وجود مطلق ہے اور مراتب وحدت میں بیر مرتبہ لاَتَعیتُ ہے وحدت پلنے تعبیّات یا تنزّلات میں پانچ مراتب سے گزرتی ہے جنہیں تنزلان خمسہ یا سفراست خمس کہتے ہیں ۔

حضرت شیخ اکبراوران کے اتباع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرات میں کہ اللہ تعالیٰ فرات میں کہ اللہ تعالیٰ فرات میں اوراسماء وصفا اللہ میں ذات ہیں اوراسماء وصفا آپس ہیں بھی ایک دوسے کی عین ہیں مثلاً علم اور قدرت جس طرح پر دونوں صفتیں ایس میں بھی ایک دوسرے اللہ تعالیٰ کی عیبی ذات ہیں اسی طرح پر دونوں صفتیں ایس میں بھی ایک دوسرے

کی عین ہیں . مقام غیب الغیب میں کسی نام اور کسی طراعیت رسے تَعَدُّد ، تَحَدُّر ، مَّمَایُز ،

صرت سنيخ اكبر كامسك يرب كه عالم اور خدايس عينيتك عالم اورخدا نبت ہے۔ سعینیت کوظاہر کرنے سمے یہ وہ یا توعالم کی نفی سے ابتداء کرتے ہیں یا خدا کے اثبات سے ، وجودِ عالم کی نفی سے اُن کی مرادیہ ہے کہ عالم برائے نام ،غیر ختیقی اور وہمی و حود سہے جو خارج میں معدوم ہے بموجود صرف فاسبے عالم اکثرت کا وتو د صرفت تجلیّات وحدست کی حِنْدِتت سے ہے اِس کے نعینات کی حیثیتت سے ، نداتِ خودعا کم کا كُونَى وَجُونِينَ - ٱلْأَعْيَانُ مَا سَتَمَّتُ لَا يُحَاةً مِنَ الْوُحُولِ لِهُ يَعَىٰ اعْمَالِ تابت رحقائق اشاء) نے وجودِ فارجی کی تج بک نہیں سونگی .

حضرت ام ربانی کا نظرئیہ توجید موک کے مارج کی ترتیب کو منظر کھتے ہوئے اب ہم شیخ اکبر کے نظریہ توحید رپر امام رہانی کی تنقید اور محالفت کے دلائلِ كى طرف متوجه بهوستے ہيں نسكين بيدام طحوظ سبے كرستين كاكبراور امام رتباني دونوں مح

بیانات ونظریابت استدلال علی وعقلی کے علاوہ کشف وشہود کے اصواول

برمهبی ہیں فرق صرفت التدلال اور کشف کی صحت اور عدم صحت کا سہے . يهال كيد امرُ بهي مموِّظ سب كه فبل ازير حضرت المم رتاني ، ارتقائ سلوك مي غود وحدت الوجود کے محت مے سے گزر چکے نقبے اور مرتبۂ وحدت الوجود اکیب

رومانی وکشفی ادراک کی حیثیت سے آپ سے لیے متعقق ہوریا تھا۔ آپ اس کو

ويودتيت كالتدائي مرتهب سمجة تصمقام ظليت بين بينج كرمى أتينح وطلقار ر كرا اگراپ تسكين بائي تومقام عبرتيت بن پائي بيانچ آپ برس اليقين كور پر واضح بوگيا كرومدت الوجود ايم متوسط اورعبوري معت م سب ، تواپ ايم اون کال اورصاحب کشف واجتها د کی حیثیت سیمینیخ اکبرا در دوسرے صوفیائے وجوديه ك اس نظريه ميلقد ونظر كا آغاز فرمايا اور اس كشف وشهو دكوجس يرتوجيد جودي كى بنيا در كھى كئى تقى سكر بيا قوال واموال قرار فيے كر توجيد خالص كا وہ قرائى نظريہ بيش فرما يا بحووحدست الوجودس كميسر متفناد تقا اورجس كي تعبيراً ب نے وحدر في الشهود سے فرائی اور اسی نظریئے توحید کو آپ نے وی اللی کا ما خذا ور توحید کا اصلی اسلامی تعسیر قراردیا. آب کی اس شفی اور استدلالی خلیق و تحقیق نے عمی تصوّف کا رُخ اسلای تَصَوَّف كي طرف بمورَّديا اورعالَم اسلام مي ايك زيردست فكرى ،كشفي اور روحاني انقلاب برپاکردیا . اسب کاپیشس کرده نظرئه وصدت استبود آپ کی زندگی میں بی عالم اسلام كى اكثريت سن قبول كراياتها اوراكب ك بعدا إلى تصوف بن آج بك كوئى كمبى قابل ذكر أواز اس نظريه كے خلاف نهيں اعلى ، گودوكے سلاسل كے بعض تعتوفين ومدسف الوجود برقائم بصالكن صفرت المامرة إنى كى ترديد يا تغليط كى كسى كوجانت نه بوسلى كيوكمرات كے استدلالات علمي وكشفي مبني بركاب وسنت ہی اورعلائے اہل سنت کے اعتقادات صحرکے عین مطابق ہیں۔ وَالْمُسَمَدُ لِلْهِ عَلَىٰ ذَالِكَ

شیخ اکبرکے نزدیک ذات اورصفات بین عُینیت امام ذات صفات ربانی فرتے ہیں کہ اگر ذات وصفات مین یک دیگر ہی اوراگر عالم تجاتی صفات ہے تو ان دونوں قضیوں کا لازمی نیمجہ وحدث الوج و ہے حالانکر دونوں قضیے علط ہیں ۔ پہلا تعنیہ اس لیے غلط ہے کرصفات عین ذات نہیں ماہ الا علی الذّات ہیں تیکھیں ماتر بدیر کا یہی فرہب ہے ۔ حضرت امام ربانی ان کے ہمنوا

پر التر تعالی این وات میں کامل ہے اس کی وات ، صفات سے تکیل منیں ہاتی کیوکر وہ اپنی وات کے اعتبار سے مُوجُورُ ، حَیّ ، قَیْرَم ، قَدِرْ ، عَلِیمْ ، بَعِیرْ ، سَین ہاتی کیوکر وہ اپنی وات کے اعتبار سے مُوجُورُ ، حَیّ ، قَیْرَم ، قَدِرْ ، عَلِیمْ ، بَعِیرْ ، بَعِیرْ ، مَیْمُ اور کُورُ سے ایس کے نزدیک عالم ، بُلِلّ صفات ہے اور صفات ، بُلِلّ مناست یا نسر لات کے قول سے آب استراز کرتے ہیں کیونکر اس سے عین سے کہ صفات ، عَیْلِیّت کا احمال ہو آسے ۔ علاوہ ازیں عقبل صبح کا مقتصلی مجی ہی ہے کہ صفات ، وات کے علاوہ ہوں۔ (فافیکٹر)

دوسراقفیداس بی غلط ب کرها کم تا گرختی صفات نهیں بکی طل صفات به کم کرکر اگر مالم تحقیق منات به کرکر اگر مالم تحقیق منات به تا تو وه عین صفات به تا مالا کرصفات کال بی اور عالم نقص سے مجرا بواسید مشتر کی محما ثبت انسان کی صفت علم سنر بی کرد کی محما ثبت کرد و سے کری تحقی کہا جاسکے نیز رام ربّا فی سے نزدیک بریمی کشف کم میم سے نابر است ہوا ہے کہ عالم بختی صفات بنیں بکر کم تی صفات ہے مشلاً سوجمان کرتی الحد ترق مفات سے بشلاً سوجمان کرتی الحد ترق مفات سے بن سے وہ اسس کی عشرا کرتے ہیں معسلوم ہوا کہ صفات اسے بن سے وہ اسس کی صفت وثناء کرتے ہیں معسلوم ہوا کہ صفات انسانی اور صفات خواوندی میں کوئی می انگرت نہیں ج

عالم اور خدا صنرت شیخ اکبرعالم اور خداین عینیت ثابت کرتے ہی جب کہ

ك العنكبوت إلى فر صوم كمتوب ٢٦، ١٠، ١١، ١١، ١١، ١١، ١١، ١١٠ على قات ، وقور دم محوب وقررم كوب

عالم اورخدا کے مابین عینیتت ثابت کرنا اس تسم کی غللی ہے جیسے کوئی مگر کال لینے پرسنسیدہ کمالات کوظا ہر کرنے کے سالے لیاسے حروف اور آوازی ایجاد کرے جواس کے کمالات ہر ولیل ہول اس بر کوئی یہ کھنے سکتے کہ رچروف اور یہ آوازیں اس موجد کاعین ہیں ہیے

یت کا میں اور کوئی سے اور کوئی سے اور خدا کے ماہین اس کے سوا اور کوئی است نہیں کہ خدا خالق ہے ، اور عالم مخلوق ہے اور خالق کے پیکٹ پیکٹ کے لیکٹ میں دریا کہ میں کہ دریا ہے ۔ اور عالم مخلوق ہے اور خالق کے پیکٹ پیکٹ کے ایکٹ کے دریا ہے ۔ اور عالم میں دریا ہے۔ اور خالق کے پیکٹ کے بیکٹ کے دریا ہے۔ اور خالق کے دریا ہے۔ اور خالق

من کی اثبات کرتے ہیں تبنید دونوں سے توحید کا اثبات کرتے ہیں تبنید مسئر کی اسلاح میں یا نظام کرتے ہیں تبنید کا اثبات کرتے ہیں تبنید کا منز کی اصطلاح میں یا نفظ اس مفہوم کوظ ہرکتا ہے کہ خدا کی ذات میں مخلوق کی صفات کا اثبات نہیں کیا جاسکتا ۔ تثبید کا معنی ہے "مشابہت دینا یا علم کلام کی اصطلاح میں خالق کو مخلوق کی صفات سے معنی ہے "مشابہت دینا یا علم کلام کی اصطلاح میں خالق کو مخلوق کی صفات سے متن کرنا تثبید ہے ۔ بینے اکبر کے نزدیت تنزیمیو محض یا تثبید علی دات میں تقید پیدا ہوجا تا ہے ۔ حصرت امام رانی فراتے ہیں کرشیخ اکبر کا یہ دست رانا کہ

"اعیان خارجی نے وجود کی اُوبک نہیں سونگی" توجر تنزیمہ کرنے ہیں تحدّد و تعیّد کیول پیدا ہوسکتا ہے ؟ فدا ترموجود سے اورعا کم موہوم ، اور مخیل محض اور نفش الامر میں غیرموجود ، الیسی صورت میں اگر تحدید و تعیّیہ کا واقع ہونا تسلیم کیا جائے تومطلب یہ ہوگا کہ موجود کی تحدید موہوم سے ہوسکتی ہے ۔ بیر کہنا بائکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہیکہ یہ نے کہنا واقع ہونا اس سے باطل ہوجا تا ہے کہ اس کے شرکیے کا گخیل کے جاسکتا ہے گئے کہ اس کے شرکیے کا کا جاسکتا ہے گئے

دوسے ریکه اگر تنزیبه و تشبیه کو طایا جائے تو ماسوی الله باقی نمیں رہا۔
ارشاد مشکر فی قُلُ بَا اَهِلَ الْکِتَابِ قَعَالُوْا اللّٰ ڪَلِمَةِ سَوَآءِ اَبَيْنَا
وَ بَيْنَكُمُ اَلاَّ نَعَبُ دَ الْاَاللَّهُ وَلاَئْتُ رِلْدَ بِهِ شَدِينًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعُضًا الْعُضًا
ارْبَابًا مِتْنَ دُوْنِ اللّٰهِ عُصَاتُ ابت بواکه اسوی الله وجود رکھتاہے (اوراسوی الله وجود رکھتاہے (اوراسوی الله یعبودت شرک ہے).

تیمرے یہ کہ جولوگ تنزیبہ کے ساتھ تبنیہ کو الاتے ہیں وہ نہیں جانے کہ وہ ذات ہائے۔ میں وہ نہیں جانے کہ وہ ذات ہائے۔ عقل وادراک سے بالاتر ہے اور جسے وہ تبنیں ان لوگوں نے علی سے خدا کے وہم و تنجیل سکے نز النے ہوئے بت ہیں ، جنہیں ان لوگوں نے علی سے خدا تصور کر لیا ہے ۔ وہ ذات اس سے بالاتر ہے کہ ہمائے کشف و مشود میں آسکے تھے نیز حیش امام رتانی فرطتے ہیں :

دعوت انبیاء علیهم الصلوات والتسلیات به تنزیمیه صرف است وگرتب ساوی الحق به ایبان تنزیبی است .... بیج سنشنیدهٔ که بینم برسے دعوت بایمان تشبیه نموده است وخلق را ظهور خالق گفته کله

له وفتر سوم مکوب ۱۷ نے آل عمران ۱۴ که وفتر سوم کمترب ۹ کل وفتر اوّل مکترب ۹ کل وفتر اوّل مکترب ۹ کل وفتر اوّل مکترب ۲۷۲

(یعنی)تمام المبیاءکرام عیہم السلام نے (توحید کے باسے میں) تنز بہر صرف کی ہوت دی ہے اور تمام آسمانی کا ہیں ایمان سزہی پر ناطق ہیں۔۔۔ آج کسکسی نے نہیں مناکہ کسی پنیر علمیالسلام نے وگوں کو توحید شبیہی پر ایمان لاسنے کی دعوت دی ہو اور خلق کوخالق کاظہور قرار دیا ہو۔

م ا و مل سے صرب اکر رحمت الشرعیہ سنے وحدث الوجود کی بسنیاد اللہ و لا اصل اور طل کی عینیت پر رکھی ہے۔ محترت امام دبانی رحمت الشر علیہ سکے نزدیک طلِ شئ ، عین شئ نہیں ہوسکا نظل تو اصل کے مشاہر و مماثل ہوتا علیہ سکے نزدیک طلِ شئ ، عین شئ نہیں ہوسکا نظل تو اصل کے مشاہر و مماثل ہوتا ہے ۔ خدا اور عالم کی نسبت برقیاس کیا جائے تو ظل ممکن سے اور اصل واجب اور ممکن کی حقیقت عدم ہے اور الجب کی حقیقت عدم ہے اور الجب کی حقیقت عدم ہے اور الحل کو عین کیک دگر نہیں کہا جاسکا ۔ فتلا اگر کمی شخص کی حقیقت وجود ، بیس اصل اور طل کو عین کیک دگر نہیں کہا جاسکا ۔ فتلا اگر کمی شخص اور اگر عالم خدا کا طاق ہی کی اور اگر عالم کو خدا کا ظاتی ہی ہو تا ہے۔ اور اگر عالم کو خدا کا ظاتی ہی ہو تا ہے۔ اور اگر عالم کو خدا کا ظاتی ہی ہو تا ہے۔ تو عینیت سمتحق نہیں ہوتی گئی

اصل اورظل کامعنی ہیں" شی اوراس کاسایہ"۔ حضرت شیخ اکبر سنے اس کو نمود کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ نظل انعکاس یا پر تو کی حیثیت سے بھی مقدر ہوتا ہے۔ خطل انعکاس یا پر تو کی حیثیت سے بھی مقدر ہوتا ہے۔ جو قریباً بختی یا ظمور کا میزا و ف سے مصرت امام ربانی کے نزدیک ابتداء مسل کے معنی سائے کے ہیں جوشئ سے مشابہت رکھتا ہے لیکن جول جول وہ ترقی کرتا جاتا ہے ظل کی حیثیت محض سایہ کی ہوتی جاتی ہے اور یہ لفظ کم حیثیت اور نمود سے بود ہونے کو ظام کرتا ہے۔ انجام کا رظل کے معنی صرف میں جو رہ جاتے ہیں۔

### انسان ورضرا

صرت المم رّاني ك نزديك مديث خَلَقَ اللّهُ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ کی جو ناویل شیخ اکبرنے کی ہے وہ بھی غلط ہے۔ اس کے برگزیمونی نہیں کومنار خال مجمم وكميش أورانسان كي صورت اختياركر لي ب مبكراس كي معنى صروت ينهي كه خدا اور روح انسانی وونوں لامكانی ہیں اوراس حیثیتت سے وہ ایک دوسے م کے مماثل ہیں تلیے ورنہ خدا اورانسان میں ترٹرا فرق ہے اور وہ اس طرح کا فرق ہے بعید ایک کری می جرما لاست اولیب ایسے وجود میں ،حس کی ایک بھونک سے مادا نظام زمین و آسمان ورہم برہم ہوجائے ، انسان اورخدا توعین کیدیگر ہوہی نہیں سکتے تک ا ام ربا نی کے نزدیک انسان دوح سے عبارت سبے اور دور عالم امرے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا اس کے دجود کی نوعیت خلق سے مختلف ہے لیکن وہ کسی *دوسري منى سيمتفرع نهين - قلي*ل الرُّوْحُ مِنْ اَمْبِررَ بِي سُكُ مفرت شيخ اكبرن مَنْ عَرَف فَفْسَه فَقَدُ عَرَف دَبَّهُ كَالِيلِ میں وبلینے نفس کی معرفت کو خدا کی معرفت قرار دیا ہے تھ اس کے معیٰ یہ نہیں کہ انسان اورخدا عين كيدگريس مكراس كامطلسب صرف يدسب كرج تخض ابئ فطرت کے نقائص اور عیوب کومموس کرلیا ہے وہ (اس حقیقت کو) پالیا ہے کرفضا ل اور کمالات صرف خدا کی دارت میں ہیں اور اسی کے فضل سے ہم میں پیدا ہو سکتے ہیں وبى فضائل اور كمالات كالمُشْيِخْنِ اور سرحِيْم سب له

یں میں سے میں میں میں ہے۔ ترحید وجودی میں میت ، قرب ، سربان اور احاطر کے خاص عنوانات ہیں بکین

ا بخاری مو ۲۶۹۱ که وفتراقل مکوب ۲۸۷ ید وفتراقل کموب ۲۲۱ ی اسرئیل ۸۵ ید دفتراقل کموب ۲۳۹۱ یک اسرئیل ۸۵ هم فصوص امکی کلر امرایمیه که وفتراقل مکوب ۲۳۴

حضرت امام رتانی فرطتے ہیں کرمیت ، قرب ، سربان اوراحا طرکی حقیقتیں ہائے فہم واوراک سے بالاتر ہیں اور ذات حق تعالی وراء الوراء ثم وراء الور تحوان سے مثر وقت بر الوقت بر الورجن لوگوں نے قرب واحا طرزاتی مراد لیا ہے وہ غلبۂ حال اور سجر وقت پر مبنی ہے ۔ وہ سالک ہو متعام صحو سے ہبرہ یا ب ہوجا تے ہیں ان علوم سے ہیزار ہو جاتے ہیں ان علوم سے ہیزار ہو جاتے ہیں ان علوم سے ہیزار ہو جاتے ہیں ۔ حضرت امام رتبانی کرمی اثنائے سکوک میں دیرے کی اتوال ومعار ون مامل ہوئے تھے لیکن آخر کاروہ ان معارف سے گزرگئے ۔

8 سین سوسال سے ہیں ہند کے میخانے بند

حضرت ولی الله محدت و مام قدیم و مضرت الم رتبانی کے بعد بہلا تخصر میں مصرت و مام تربی الله محدث میں مقدم کے معد بہلا تخصر میں میں موحضرت الم مرتبانی کے قریباً ایک صدی بعد بہرے ۔ شاہ ولی اللہ الک بڑے مرکر دہ صوفی ،عالم دین اور صاحب باطن شمار بہوتے ہیں ۔ شاہ صاحب نے قریبا ت

۱۹۲۱ حدین ایک رساله کلها، جس کا نام فیصله وحدث الوجود والشهور ب اس رساله یس جو کمتوب مدنی کے نام سے شہور ہے ، شاہ صاحب نے حضرت ابن عربی اور صحفرت امام رابی کے نظریہ توحید میں تطبیق نابت کی ہے ۔ بعنی بی بتایا کہ حقیقتاً ان دونول بزرگوں کے نیالات میں کوئی فرق نہیں اور ان کا نزاع فی الواقعی نزاع لفظی ہے ۔ اس تطبیق کی ابتداء شاہ صاحب نے اس دعوئی سے کہ جے کہ جھے تطبیق کا علم عطاکیا گیا ہے ۔ دلکین ان کے بیان سے مقبادر ہوتا ہے کہ وہ یہ تقریر بربنائے کشف و شہود نہیں کرئے کی ابداء شاہ صاحب کی خیاری کر میں صفرت ابن عربی اور حضرت امام ربانی کے بیان کوسائے دکھ کر ایک تخریر میں صفرت ابن عربی ان دور برمیری تقریر بیان کے میان کے بیان سے کہ فقط توجیہ ہے ۔ شاہ صاحب کی سعی تطبیق سے ان دونوں بزرگوں کے بیانات کی فقط توجیہ ہے ۔ شاہ صاحب کی سعی تطبیق سے بیا ہوگئی جو مدت تک جاری رہی ۔ بہر صال صفرت امام ربانی کے بست بڑی مجدث بیا ہوگئی جو مدت تک جاری رہی ۔ بہر صال صفرت امام ربانی کے نظریہ توجید شہودی سے اکثر قائمین نے آج تک شاہ ولی السرکے نظریہ تطبیق کوسیم نہیں کیا ۔

دوسے مقام بر فراتے ہیں وجود منبئر طرفحوسس اور معقول میں شرک ہے۔
یہی وہ مفہوم ہے جس کی بنا دیر وہ معدوم کا غیرہ اللہ وہ وجود لا بشرط شی ہے ، وہ
ہیولی ہے۔ تمام موجودات کا دوسے مرتبے میں وہ وجود ابشرط لاسے - بھیے انسان
اور فرس اور تمیسرے مرتبے میں وہ وجود لبشرط ستے ہے جیسے ارسطو ، اور یہی

وحدت وجود ہے لے

اورحس چیز کا نام وحدت شہو دہبے وہ یہ ہے کہ اساء دسشیون منعکس سومگے ہیں اعدام متقابم میں اور اس طرح ممکن وجود میں آگیا لیکن استعامے اور تشبیہ ہے قطع نظر کرے دیکھا مائے تواس کے معنی فقط میر شکتے ہیں کہ واجب کا ال ہے اور ممكن ناقص اورضعيعت وسباح تيقت اورريهم جناكه حائق ممكن بت اساء وصفات بي جومة تبهُ علم مي مُتَكِينَةً و بهو سكتے ہيں يا يہ سمجنا كہ حقائق ممكنات اسماء وصفاً ہيں ہو اَعْدَامِ مِقابلہ یم مُنْظِع ہو گئے ہیں بعینہ ایک ہی بات ہے ان میں اگر کچہ فرق ہے مجی تروہ اتنا كمهب كهصاحبان تفحف المص خاطرين تبين لاسته يستنع مجدو كاير محمنا كرومدت وحودا وروحدت شود میں تبائیں ہے فقط نسامے سے ابن عربی کا مدم سب بھی وہی ہے بوکشیخ مجبرو کا سبے ۔ وحدت وجوداور وحدمت شهودمی محض نزاع لفظی سبے بله تضرت توجم براصری ارقس افراد میرنامرعندلیب نے اپنی کی اب کا مصرت توجم بیرا صرف المراد کا اللہ عندلیب (۱۹۵۳ء) می فرایا ہے کہ وحدست شہور قرین صواب ہے ۔ گر کیفیت وحال کے اعتبار سے وونوں کا منشارا کی می کیوں مذہو ۔ ان کے نزدیک جب وحدت الوجود کا نظریہ ہی غلطسے تو وہ تطبیق كاتصوّر هي نهيس لمنته .

سر اس تقریر کی توضیح مزیدان کے صاحبزاد سے صاحبزاد سے صاحبزاد سے صاحبزاد سے صاحبزاد سے صاحبزاد سے صاحب درد \*
کی شرح میں تھی۔ واضح ہوکہ ان دونوں بزرگوں کی تقرید کشف و شہود پرمبنی ہے اور خواج میردر دونو اسے ہی کہ وصدت وجود میردر دونو اسے ہیں کہ وصدت وجود کے میردر دونو اسے ہیں کہ وصدت وجود کے میری معنی نقط رہیں کہ موجود بالناست صرف وہی ہے۔ اس کے ریمی کی نہیں کے واجب

که نیعلد و شدالزود وانشبرمد که این گفت که به به ممکن ب کرصنرت شاه ولی انشر محته الشوایس و وفران نظریات در تولین اس دو یک مالات کے بیش نظر فرمائی برو اکر مسلانوں میں وقتہ فکری کا رجان بدار بر دوالمة علم بانعتل اور ممکن کی ابت ایک ہے ادر عبداور معبود ایک دوسے کا عین ہیں یا خدا کا طبیعی کی طرح لیے افزاد میں موجود سے کرید سراسر زند قد ہے اور اس معنی میں وحدت وجود کا عقیدہ اکا برصوفیا دیے فیمیک مفہوم کو نہ مجھنے پر سبی ہے ۔ فرم ب میں توحید وجودی کی بایم معنی کوئی اسمیت نہیں کہ وجود اس میں ساری ہے کیو کوئر کڑت میں حدیث بایم معنی کوئر کوئر کڑت میں موجودات میں ساری ہے کیو کوئر کڑت میں حدیث بیان کوئی اس پر گفتگو کرتا ہے اس سے لیے ایمان کوئی شرط نہیں ۔ وہ تو بالکل ایک متبذل مسلمہ ہے ۔ فراس سمجہ میں آجا تا میں ایساعتیدہ افریاد کی بعثت کا مقصود نہیں ہوستا یا

دوسرامسکہ وحدت شہودہے۔ اس کے معنی یہ بی کہ ذات واجب کے بغیر موجودات محکمت کا وجود نہیں ہوسکا اور جہا موجودات اسی ایک ذات کے نور کا موجودات محکمت کا موجود ہیں۔ اکٹرنا وا قعت سوکسٹینے محبود کے کلام کی حقیقت کوئیں سمجھے بابنے گال میں انہیں طل کا قائل سمجھتے ہیں۔ حالا کہ ان کی یہ لئے محص وسطِسلوک میں متی ۔ اکثر صوفیائے خام وناتمام ہو بابنے زعم میں بانے آپ کو عارون کا مل سمجھتے ہیں شخ فیرد کی تصانیعت کو دیکھ کرجن ہیں اشنیت اور ہمداز وست کا بیان ہے خیال کرتے ہیں کہ وہ حقیقت سے نا واقعت تھے اور کیوکہ مسکلاتو جید بہت شکل ہے اور وہ ان پر بوری طرح منکشف تہیں ہوا تھا کمروہ یہ نہیں سمجھتے کہ کے گیا جس اور سے نا واقعت تھے اور کیوکہ مسکلاتو جید بہت شکل ہے اور وہ کئے مطابق ہمراز وست کی تصدیق وی سے ہوتی ہے ۔ اس بیاتے ہمراوست شخط سے اور ہم باز وست میں اور سے اور ہم باز وست میں باتھ میں بلے میں اور سے باتھ ہمراز وست میں باتھ ہمراوست شکلے ہمراوست شکلے میں اور ہم باز وست میں بلے میں اور ہم باز وست میں بلے میں اور ہم باز وست میں بلے میں اور میں باتھ میں بلے میں اور ہم باز وست میں باتھ میں بلے میں اور ہم باتھ میں بلے میں اور ہم باز وست میں بلے میں باتھ میں بلے میں باتھ میں بلے میں باتھ میں باتھ میں بلے میں باتھ میں باتھ

اگرچیکیفیت اور حال کے اعتبار سے دونوں کامقصود ایک ہی سہتے بعیٰ قلب کا ماسواکی گرفتاری سے آزاد کرنا۔ پس اگر کوئی ان دونوں کیفیّات میں سے کسی ایک سے یا دونوں سے مشترف ہوجائے توایک ہی بات ہے۔وحت وجود

اور وحدت شہود دونوں مسائل بعدمیں پیا ہوئے ہیں۔ بعض صوفیوں نے وحدت وجود کو قرآن و احادیث کی تا ویلات سے ثابت کیا حب که نظریہ وحدت شور صریح آیات قرآئيه وميم احاديث سے البت ہے اكثر صوفيائے وجوديد لينے عقل و وحدان كے تابع كبي اور بمرتبرًا ولي ابني تحقيق براعمًا ديسكت بي اور فقط بمرتبهُ ثاني نقل كے ضمن میں رسول السّم سلّی السّر علیہ وسلّم کی کمزوری تبعیت کرتے ہیں اور آیات واحادیث كولينے مذاق كے مطابق بناليلتے لہيں گريا حقيقت ميں مشرىعيت سے انہيں كوئي فكار نهیں ملکہ جرکھے اپنی عقل و وجدان سے معلوم ہوا وہ ان کے نزدیک است سے . شربعت محمد ريى ما جهاالصلو كايراتباع ندائن خود ان كے بيش نظر نهيں موما. وہ لبنے خیال میں گمان کے تین کہ ہم نفسِ واقعہ کا ادراک کریسے میں اور ہارامقصوری امرى تحقيق كرناسي كرفى الواقعه مكن علين واحبب سب ياس كاغيراو رمخلوق عديفايق ہے یا اس کا غیراوراس امر کے سمجنے میں ان کی اپنی عقل ان کامقداء ہے اور وہ لال عقلى سے اپن راه بطتے ہيں اورايان كور كلف كينے ساتھ تھيد لے جلے جاتے ہيں. لكين صوفيائے شہود يد بيشتر بمرتبرًا والى آج شرع ہوستے ہيں اور اصل ميں شريعت كيمطابق اعتقاد سركصته مين به وه فقط بمرتبهٔ انی مشرع کے ضمن میں جس قدراپنی عقل كورخل من سكتے ہيں ويتے ہيں گو يا درحقيقت اندين عقل سے كوئى مسرو كارنديں بكه حركجيه خدا اور رسول صلى التدعليه وتلم في طرط دياسه ومي ان كے نزديك متحقق ہے۔ وہ دِل میں بھی ہی بقین کھتے ہیں کرجس چیز کی خبرخدا اور رسول صلی الشرعلیہ والم نے دی ہے امروانعہ وہی ہے اور ہارا کام بینبیں کہ تحقیق کریں کہ واحبب اور نمکن ایک دوسے رہے عین ہی یا غبیر یہ لوگ ٹورالمان میں اپنا راستہ کے تے ہیں اور عمل کو شکلف لين ما ه گھيدڻے ليے جلے ماتے ہيں ۔

پس ہیں ترمیر محمدی صلّی السّٰرعلیہ وسّلم کی طرف رجوع کرنا چاہیئے اور وہ ہیہے کہ خدا قدیم اور موجود بالذّات ہے۔ وہ موجودات سسے خارج میں سبے اور وجود کلّی

طبیعی کی طرح ان کے ضمن میں سرحور نہیں ۔ حق بیسے کہ وجودِ باری بغس خود قائم ہے مع اپنی صفات کے حواس کے کما لات ہیں اور موجودات ممکنہ کے پیدا ہونے سے اس کی ذات میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا نہ ان کے نابود ہونے سے کوئی کمواقع بمِ تِي ہے كَانَ اللهُ وَلَـ مْرِيَكُنْ مَّعَهُ شَيْئٌ ٱلْانَ كَمَاكَانَ لِه حضرت علامہ محد کو برعث بلگرامی تشکیر میں ۱۱۶۲ حیں علامہ میر محد کو برعث بلگرامی تشکیر کے اللہ کا ایک میں میں ا مصرت علامہ محمد کو برعث بلگرامی تشکیر سے الفَّنْ عُ الِنِّهَا اِبْتِ مِنْ کے الشار الشار ہے اس سے ایب رسالہ لکھاجس میں سئلہ وحدت وجو واور وحد شہود پرگفتگو کی ہے عقامه موسوف اپنی تقریر کی بنار قرآن اور مدیث پر کھتے ہی اور وص وحود كى ترديكيت بي اور كيتے ہيں كەخدا كاشہودجب كے صوفياء وجوديہ يدعى ہيں اسلام کی رُوسے اس زندگی میں محال ہے یہ رسالہ دونو رمسکوں کے قرآن وحدیث سط خوز ہوسنے پر ایک میرحاصل بحث اور تبصرہ ہے۔ بہر کیف اگر چہ رساکہ نہایت عالماتہ ںکین معلُّوم ہوتا ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہنیں کی گئی اس رسالہ کا ایک ہی نسخ موتوم ہے و مصنعت سے سینے فلم کا فکھا ہوامعلوم ہوناسہے اورعلی گڑھ اینورسٹی لائرری '' کے سبحان البتریکش میں محفوظ سبے لیے

حضرت شاہ ولی النہ کے نظریہ محضرت مرام خطہ جان جا ما میں مرام کی تدین فی تطبیق کے عالمین میں صفرت مرزا منظم کا اس میں مفرت قاضی تنا دالنہ بانی ہی صاحب تفسین ظری پی مرزا منظم کا ام مرفر ست ہے ۔ حضرت قاضی تنا دالنہ بانی نفسیر بھی منسوب کی ہے مرزا منظم کے مرید خاص تھے اور آپ ہی کے تام سے اپنی نفسیر بھی منسوب کی ہے مرزا منظم تین واسطوں سے حضرت امام ربانی محبر دالعب ثانی رحمہ النتر کے مرید تھے ، بانے دُور زان کے سب سے بڑے عالمی ربانی اور صوفی شار بھوت تھے آپ بانے دُور زان کے سب سے بڑے عالمی ربانی اور صوفی شار بھوت تھے آپ بانے دُور

بیس موک مجدّد بر کے سب طرے داعی تھے بھرست شاہ ولی اللہ انہیں قیم طراقیہۂ احمد ربر کھا کرتے تھے۔

مولاناغلام کیلی (متوفی ۱۹۵۵) علیم عقابی وینیم محلاناغلام کیلی (متوفی ۱۹۵۵) علیم عقابی وینیم محصرت علام مختلی ویشیم میلی ویسیم است به بینا محصوری ورس دیا کتے نامس سے فلسفی اور محسینی مرتب فرائی ایم بست سی شرمیں اور ملی مرتب فرائی انخر کا وفلسفہ سے دست بر دار بوکر را وسلوک اختیار کی اور مرزا مظہر جان جان و داری کیا مرتب تی بر بعیت بوئے اور آب بی کے دست تی بر علامہ غلام کیا ہے نے محضرت شاہ ولی الشرکے نظر نیز نظیمیت کی تردید برقلم اٹھایا اور ۱۱۹۳ ہدیں رسالہ انکا واقع کی است وجود اور وصرت شہود تھی تی اشیاد اور مادرت و قدیم کے ایمین دیلکو نظام کردت ایس اور ان دونوں میں کوئی فسند ق اشیاد اور مادرت و قدیم کے ایمین دیلکو نظام کردت ایس اور ان دونوں میں کوئی فسند ق نسین سے بھی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے بہار منظل سے ، ان دونوں کی کی فسند تی درسیان توکوئی تطابی کسی طرح ممکن بی نمیس ۔ کیونکہ دوست وجود کی بنا رعالم اور موجوبیا الم

آوُلاً میر کرحقائی است یا و دجود اول کے نزدیک اعیان ابتر یعی اماء و صفات کے تعینی اماء و صفات کے تعینی ہی اماء و صفات کے تعینی ہیں اساء و صفات کے جوان کے اعدام سفالم میں منتر کے ہو سے کہا میں منتر کے ہیں۔ ان دونوں مرہ ہوں میں بڑا فرق ہے۔ بہلے کے اعتبار سے ممکنات اساء وصفات کے ہیں۔ ان دونوں مرہ ہوں میں بڑا فرق ہے۔ بہلے کے اعتبار سے ممکنات اساء وصفات کے غیر ہیں مصفات کے عین ہیں۔ دوسے رکے اعتبار سے وہ اسماء وصفات کے غیر ہیں کی کرکھ دہ طل ہیں اسمار وصفات کے اور طل اصل کاعین سیں ہوتا۔

قُانِی آیرکه شاه ولی الله کا کهناکه اس باب بین شیخ مجدّد کوتسامی بوایه می سارمر غلط ہے کیوکمشنخ مجدد کو واجب اور ممکن کی غیر سّیت پر اصرار بلیغ ہے اِن کی عینیّت کو وہ الحاد وزند قد سمجھتے ہیں اوراس اصار سے ان کے کمتوبی تھرے بڑے ہیں ۔

انکارٹ کی روحت وجود کی روسے خدا کی ذات ہیں تغییر واقع ہوتا ہے اور وجدت شہود کی روسے عالم میں ذات بھی تغییر واقع ہوتا ہے وہی ذات بھی در تباہ ہے وہی ذات بھی کر کی تغییر واقع نہیں ہوتا اور وہ مجال خود موجود رہا ہے ان دونوں فدہموں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ مذتو ایک کو دوسے رہمول کیا جاسکت اور نہ ان دونوں فدہموں میں اتنا بڑا فرق ہے کہ مذتو ایک کو دوسے رہم کو کیا جاسکت اور نہ ان دونوں فدہموں کی مطابقت ممکن ہے ۔ علاوہ ازی مولانا غلام بیلی کی تقریرے مناور ہوتا ہے کہ انہیں شاہ ولی الشہ برید اعتراض بھی ہے کہ بچ کہ وہ وحدت شہود کے متعلق بربائے کشف تقریر نہیں کر ہے لہذا انہیں جی نہیں کہ وہ وحدت شہود کے متعلق بربائے کشف تقریر نہیں کہ وہ درحقیقت وحدت وجود ہی ہے ۔ اس کی تبدیت کہیں کہ وہ درحقیقت وحدت وجود ہی ہے ۔ اس کی تبدیت کہیں کہ وہ درحقیقت وحدت وجود ہی ہے ۔ اس کی تبدیت کہیں کہ وہ درحقیقت وحدت وجود ہی ہے ۔ اس کی تبدیت کہیں کہی تقریفا کے طور پر کھھا ہے ۔

ت صفرت مولا ما غلام کیلی کے جواب میں شاہ ولی کے جھوٹے مخصوب کے محصوب کی معتبد اللہ میں دبلوی سنے دمغ الباطل اوران کے محصوب کے معتبد اللہ معتبد ال

پوتے اساعیل دموی نے عبقات کھی نکین ان دونوں کی بور کی تقریری کشف<sup>و</sup> شهور رمبنی نهی ملکه محف حضرت شاه ولی الله کے نظریهٔ تطبیق کی حمایت رستمل میں . لب*دیرثنا اُسماعیل دا*ہوی نظریر*ٔ وحدست الوتو دےے خلا*ف ہ*وگئے تنے اوس*تیر احمد برطیری سکے گروہ میں شامل ہوکر نظریّہ وحدث الشود سکے قائل ہو سکتے تھے سیدا حمد برلوی تونظریه وحدیث الوجود کو لمحدین وجودیه کی برعمت سے تبیر کرتے تھے انتوں نے می نظریہ وحدث الشہود کوکشف وشہود کی بناد برجیحے قرار دیا ہے یا علام ففنل حق خيراً باوى جوالين وقت مين فلسفه ك الم متمار بهست ته . ا منهوں سنے وحدرت الوجو رکی تائید ہیں ایک رسالہ ''روض المجوّد لکھا۔ ان کے علاوہ علّامه عبدالعلى تحصنوًى نے بھى وحدث الوجودكى حمايت مِس ايك رمالية وحدت الوجود" لكها يبزلحه دونون مضرات كى تقريري كشعت وشهودسسه خالى اورخالص فلسفيانهي اس لیے وہ مجی خارج از مجت ہیں علام عبالعلی تھنوئی کے رسالہ" وحدث الوجد" كاحاسشيد اورخاتمه نبيرة امام راب في حضرت زيرالوالحن فاروتي دم وروت رحمة الترعليه سن الكهاسب اس مي آب في حضرت شاه ولى السُّرك نظر في تطبيق كونا قابل سيم مسلر ئيتے ہوستے فرایسے :

"كها الثبات كيك وجود واجبى لاغيروكها الثبات ديرٌ وجودامكاني ، كها قول بهمهر اوست كدمتفام جمع است وكها گفتار مهداز وست كرمتفام فرق است <sup>2</sup>.

ے و با سار ہدارو صف مر طام حرق العن اللہ میں ال

کے تعتورِ وحدست الشود پر دکھی سبے۔

علامه داکر می اقبال بینه انگریزی خطبات میں تصور و صدمت الشهود کی تعریب ان مکمته در در در

می مترصوی صدی کا ایک گرال قدر نفکر ....یشیخ احمد سرمندی، بم عمرتسون پرجن کی ہے باکا نہ تشریحی تنقید نے ایک تکنیک (نظریئه وصدف انشود) کوجنم دیا -صوفی ایک مختلف سلاسل طریقت جو منطرل اکیشدیا اور عرب سے مہندوستان کئے ان میں صرف موصوف کی وہ تکنیک ہے جس نے مہندوستانی صدود و تفور کو مجور کیا اور آج میں پنجاب ، افغانستان اور ایشیائی روسس میں ایک زندہ قوست ہے " طراک طرف کم السام الی محرسعود احمد (کراچی) کھتے ہیں ؛

حال بهی بین لیدن بیزورسٹی ( المینٹر) کے فاضل ڈاکٹر السامرائی نے ایک تنقیدی مقالہ نظر ٹانی کے سیالے راقم کوارسال فربایا ہے۔ ڈاکٹر قائم سنے تفتور و حدث الشود کو ایک ہی حقیقت کی دو مختلف مصطلحات قرار لینے سے اختلاف کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں نظریات اپنی علیم قدر و قدر و قدمت سکھتے ہیں ان دونوں ہیں صرف لفظی اختلاف نہیں ملکم عنوی اختلاف بھی ہے قدمت سکھتے ہیں ان دونوں ہیں صرف لفظی اختلاف نہیں ملکم عنوی اختلاف بھی ہے کہ میں دونوں ہیں اس کے متماز وانشور سکالر پروفیسر برالح ان احمد فاروتی سنے اس موضوع پرا کی رسالہ مضرب امام رہانی کا نظریہ توحید ہے نام سے تالیف کیا ہے میں وہ رقط از ہیں :

جی حضرات نے شیخ مجدّد کی تغییس یا تا بکد کی، انهوں نے وحدت شود کا ایک فاص معنیٰ میہ محباکہ وہ بھی وحدت وجود کی طرح ایک نظریہ سہے ذات باری اورعالم کے ماہیں تعلّق کا اسگریہ صبیح نہیں بیشیخ مجدّد کے نزدیک وحدت شہود کا مفہوم فقط یہ سہے کہ وحدت وجود کا جوشہ دسالک کو سینے ارتقاد روحانی کے دوان میں ایک خاص متعام پر بہنچ کرحاصل ہوتا سہے اور سے متصوّفین سمجھتے ہی کے دوال میں ایک خاص مقام پر بہنچ کرحاصل ہوتا سہے اور سے متصوّفین سمجھتے ہی کے دوال ا

کامشاہرہ ہے اوراس سے وحدت وجود نابت ہوتی ہے وہ محض ان کا شہودہ یعنی ان کی ایک کیفیدہ نے بعبارہ ہے اور حقیقت اس کے خلاف ہے بعبارہ ہے افری وجود ایک نہیں بکرسالک کو میعلوم ہوتا ہے کہ گویا وجود ایک نہیں بکرسالک کو میعلوم ہوتا ہے کہ گویا وجود ایک ہی ہے۔ یعنی جب سالک بالورادہ اپنی نظر کو عفیر فعالے ہے کر خدا پر قائم کرسنے کی کوکسٹسٹ کرتا ہے توایک منزل پر پہنچ کر اے یہ محکوس ہونے لگا ہے کہ سوائے خدا کے اور کھر نہیں سب کھر وہی ہے۔

ہونظریۂ وجود سینے مجدد سنے پیشس کیا سبے ساسے وحدستِ شہود کمناغللی سبے ۔ اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا لیکن اگر کوئی نام رکھا جائے تو تشبیہ و تودیا وحدتِ و توب کہنا مناسب ہوگا ۔

دوسرى بات قابل كما ظربيسب كروحدت وسجودك فيتح فجدد كاالكارب عقل وامستدلال منيس مجدر بنائے کشف وشہودہے وہ کہتے ہیں کہ ومدرت وجود کا شہود ایک مقام ہے جس پرسالک بہنچاہے نیکن اگر وہ اس مقام سے ترتی کرجائے اور اعلیٰ ترمقاتا پر بہنچ مائے تو اس پر نکشف ہوجا آہے کہ وہ دہ وجود كاشهو ومحض اكيس شهو دتما اور وحدت وحرد حقيقت نهيس سب بب شيخ عبرد کے دعوسے کا جواب بربائے کشعف وشہود مونا چاہیئے تھا یعنی شاہ ولی التداور ان کے متبعیں کویہ بنا فا میاسیئے تھاکہ شخ مجدّد کایہ بیان غلطسے کروحدت وجود سے شہود سسے بالاترمی کچھ مقامات ہیں یا یہ کسنا چاہیئے تھا کہ ان اعلی ترمقلات سے رہن ریشیخ مجدد فائز ہوئے) بالاتر اور مقامات ہیں جہاں پینچ کر وحدت وجود كا اذعان بچرشخل ہوجا ناہے يىكين بيمقام تعجب ہے كہ ان صنرات نے اپنى تقرير كامنىع كشف وشنۇكونىيى بنايا مبكة عقل وامستدلال پر اس كى بنا دركھى - لنذاشخ مجدّر کے مزیب کی تردیداور توحید وجودی سے اس کی تطبیق ایک سبے نیتج بہزرہ جاتی ہ نيزيد كرشاه ولى الشراور ديجر حضرات فيعجد دلائل وحدت وجودكي موافقت

میں بیان سکئے ہیں خود ان سے ظاہر ہونا سے کہ اس قسم کی کوئی دلیں قابل قبول نہیں اور یہ کہ وہ تمام دلائل اس بیلے ناقص ہیں کہ ان میں وحدت نظری اور وحدت مذہبی کو مخلوط کر دیا گیا ہے۔ یہ امر گوشعور متصرفان کی خصوصیتت ہے جیسا کہ مقدّمہ میں بیان ہوالیکن شعور مذہبی کے ایکل خلاف ہے۔

سب سے بہلی بات قابل غوریہ ہے کہ وہ جملہ دلائل کا بَٹ رُ الطبيعات وجودى كي بلي إوران كانشاء سي البت كرناسي كرحقيقت اكب وجودب واحد منفرواورعین ذاتی . تکین آج کانٹ کے اصول کے مطابق ہم بالیقین جانتے ہیں کم كه عالم كى وحدت اكيب ومنى تصرّب اوركوني حقيقت ثابته نهيس ينيز بركر حقيقت كأعثيت عین ذاتی کے سربیب ان عقل انسانی کی دسترسسسے اہرسیان دلائل پر بتففيل عوركيا جاسئ تومعس كوم بولسب كرحضرت ثناه ولى الشريمة كليه اس دعو لے سے ابتدار کرتے ہیں کہ وصدت وجود ذوق صبح کے زریک ملے گرنطا ہرسب کہ بیمیمی نہیں ۔ انسان کے شعورِ عامر بعنی غیر سوفسطائی شعور کا یقی ترق و تبا<sub>ی</sub>ت کے بہائے کنرتیت بہت جی کہ انتیت پہنینے کے لیے می اسے علی بیطاکی تخت مدوحبد درکار ہوتی ہے بخلاف اس کے وحد تیت مطالبہ سے شعور نظری کا اور شعور نظری کی رسانی بھی وحد تیت کے اتنی آسان نہیں مبتنی آسان وہ مسافع ہوتی ہے ، اور جب شور نظری وحد تیت پر فائز ہوما آہے تو معی وہ بسا کیا سکے اخذ کرنے كيب شديد مدوحبد كرتك ادراس برجور بواسي كراس إذعا ألان عقالا التالا نهيس خودشاه ولى الشرك إب من مي يغور طلب كو وجود واحدكيب.

اُوُّلاً تروہ امدیت معقولہ ہے مینی وہ شے جومشرک ہے ، محرس اربوعول بیں ، کلی اور جزئی میں ۔ اب یہ تصور کرنے کے سیاے کہ دویالیے متفائر اور متبائج کئی کے ابین کوئی چیز مشترک می بوکتی ہے عقل بسیط کی سخت مبدوحبد در کارہے سے عقل بسیط کی سخت مبدوحبد در کارہے سے عقل بسیط کی سخت مبدوحبد در کارہے سے عقل بسیط کی سخت مبدوحبد

پرہیے کہ وجود اورموجود خارمی سے ماہین کسی عنصرشترک کا پالینا ایک ناممکن ہی ایسیے " نُا إِنْيًا بِهِ كُرِثُ هِ ولِي اللَّهُ وَجِ وكو ذاتِ بَحِتْ مَكِيَّةٍ مِنْ . ذاتِ بحت سے مُرَّاد ہے ایسی ذات جوم قسم کے تعینات سے مقرا ہو بھر ایسے وجود کا مذتوادراک ممکن ہے نہ وہ خیال میں لایا جاسکتا ہے ، صحبت اور دا تعیست "کے درسیان کسی مشترک عنصر کایالینا قریب قربیب ناممکنات سے سے ۔ اس کا تصوّر کرسنے کے لیے تمی فکر تجرّد کی انتہائی شدید مبروتبد در کار ہے ۔ بھرامد تیتتِ معقولہ اور ذاتِ بحت ونوں کا اداک عقل کرتی ہے بعنی وہ تصوّرات میں تصوّرات کلیہ . یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اِس وتودود مرت داتی یا وحدت عددی سے تصعت کیا جائے . دراصل میاں برسوال مو سكاسب كراياس وجدكو وحدت ذاتى سيمتصعف كيابجي ماسكاسب ؟ يه ظاهرب كرجب كك وه تصوّرات كليه من جاب نفي من بوكار اس وجود كرومدت ذاتى ك متصعف کرنا جبب ہی ممکن سبے کرحب اس تصور کلی کو اس نا قابل عبورخلاد کے اُوریت بو کلی اور جزئی کے ماہین ہے جست کرا کے ایک جزئی میں تبدیل کر دیا جائے ۔ لین کیا کلی کا جزئی ہومانامکن ہے ؟ کیا ہم اتناہمی کنے کے حقدار ہیں کر تصور کلی کیش ل صرف ایک ہی موجود واحدومنغرد سے ؟ واقعہ بر ہے کہ ہم برسی نبی*ں کھتے* کیوکر غورسے دکھیا مبائے تو ایساکوئی ایک وجود موجود نہیں ہواس درحبر کلی کے مصداق ہو۔ گوسرسری نظرسے دکھیا مائے توہرو جودواقعی بانکل اس کامصلاق ہے دراصل ہوایہ که وحدت نظری تومحض وحدت نوعی تنی به برگز وحدت عددی بونے کی متعامنی بیتی۔ لیکن شور نذهبی کے زیرا ثریہ وحدت عددی بن گئی مینی ایک موجد واحداور منفرد -اب سوال پر بیدا بوتله که احد تیت معتوله ، ذاست بحت ، وجود مُنبسط بوکسی ىنەمسى طرح ايك منفردمو توجد حقيقى ہے يركيز كرنتج عنفات كمال بن گيا- كيز كمه ني نفسه تو وہ کوجود محص سے زیا دہ کچھ میں نہیں نعنی ہم یہ کیونکر ثابت کرسکتے ہیں کہ وہ تمام کمالا كاحاسب ؟ يه توبلاشك وسنبه كهاجا سكاسي كداس مين كمالات بالفعل توموجود

نهیں ۔ زیادہ سے زیادہ بیدکه جاسکاسے کراس میں کمالات بالعق یا بالانستعداد موجود بی اور بیعی وجوب علی کے طور پر نہیں مکر محض وا قعات محسوسہ کی توجیہ کے طور پر بالغلل موجود ہیں مگر موجو کی بالفعل وجود بیں آجا تا ہوں کہ دہ بعد بیں بالفعل موجود ہیں جم انہیں نقائص کی ہستعداد سے تعسف کر دہ کمالات نہیں نقائص ہیں ۔ بس ہم انہیں نقائص کی ہستعداد سے تعسف کر سکتے ہیں نہ کہ کمالات کی استعداد سے ۔ ہوتا یہ ہے کہ مفکر نا والن طور پر مقتصف کر شعور نہ ہی سے متاز ہوکر بغیر تفید کے ہر خیرو کمال سے اس غیر شقص وجود کو متقسف کردیا ہے اور اس طرح وہ وجود متبع عضفات کمال بعنی ند مہب کے شخص و ممتاز وجود الا ہیت بین منعم بر موجود آہے ۔

اگرتتنولات برغور کیا جائے جن کے ذریعہ سے یہ وجو دکا ل عالم بناسب تر كرنى وتبهى بيش ننيس كى ماسكتى كماس وجودمين وه تنزّلات كيون واقع بوستے بير. اگراس وجود پربصحت تمام معی بچینیت تصور کی کے غور کیا جائے جیساکہ وہ ہے تر معثوم ہوتا ہے کہ وہ حرکت و تغیر سے قطعاً معرّا ہے ۔ نیکن اگر اس پر ایک واقعہ نفس الامرى كى حيثيت سي غوركيا جائے بومحوس اور معقول مي عمق مرشرك سب یعن بچیٹیت موجود فی انخارج یا موجود فی التربن ہونے کے ترجی اس کے واسطے ليسے اصول حركت كامتعتن كرناشكل ہوگا جواس وجودكى مرصورت بيں مشترك ہو اور اس سے اُس وجود کومتصف کیا جاسکے مگر واقعربیہے کہ شعورِ نظری کامقتضیہے کرعالم کی توجیراس تینیت سے کی جائے کہ وہ وحدت مفروضہ کا منظرے اورالیذا ایک اطمول حرکت کواس سے وابستہ کر دیا جائے۔ یمعتقنی بُوراکر دیا جا تا ہے . اس کی ایک عابیت تجویز کی مباتی ہے اور اس امر کا اثبات کیا جا تاہیے کہ وہ وجود لینے تیں جانا چا ہا ہے۔ اس غایت کامبنی بھی حقیقت میں زہب ہے مزیر برآن اس حرکت کی خصوصیتت بیرسپ کرسیسلے وہ علمی سہے بھرعینی یا خارجی ۔ یہ كسى طرح شورِنظرى كامطالبه نهيس كراگراس كے على اورخارجى ہوسنے كى كوئى غرض ہوتو

وہ نہمبی ہو۔ درال ندہبی غرض ہی برسرعمل ہے جس نے مشاد نظری کو بدل دیاہے کیونکہ وحدت اَب خدا بن کرمتصور ہو رہی ہے۔ لہذا ہیلے قواس میں شور خودی ہونا چاہیئے اور بھر اِسے اپنی ذات سے وجو دِخارجی کو پیدا کرنا جاہئے۔ بہرکیع بشورنظری بھیر برشد تت مام برسرعمل آتا ہے اور وجو دِخارجی وجو دِالوہیت کے مظہر کی حیثیت اختیار کر لیں ہے۔ یہ بار تِ خود اپنی تجلیات میں سسے ایک تجلی کی صورت میں اختیار کر لیں ہے۔ یہ بار تِ خود اپنی تجلیات میں سسے ایک تجلی کی صورت میں وجود ہے۔ وہی وجود ہے۔

اب شعور منهمی اور شعور نظری کے مابین حوتضا وسسے وہ بالکاعیاں ہوماتا ہے تعورنظری واحدی ہے اور وجود اولیٰ اس کے نزدیک کا گنا ت بیں ساری ہے اوراس کا اصول ارتقاء جبراً ہے۔ اگر ایسا ہے توظا ہرہے کہ ہم نخت ترین جوب كے تحت كام كريہے ہيں أنصوف كواس سے انكار نئيس بيں سوال يربيا ہوتا ہے کہ انسان کمی امتیاج اوراذتیت جوشعور ندہبی کامبنی ہے کہاں سے آئی اور فرض اور ذمرداری کاست پیکیا ہے ؟ اور اختیار حس سے بغیر کوئی بلند نرمب ایک لمرکے بیلے باتی نمیں رہ سکتا کہاں سے آیا نیزیہ نظریہ نفس انسانی میں الیامیلان بیوا كرة الب وشعور نظري كي خصصيّت ب ين فحرا ورماقبه كاميلان - اكيم تنعبّرون كا مقعدو بيع وفان وه ابني زندگي مراقبه اور كاشفه مي بسركرة اسب واس كامنتهات مقصور وسل بيدين فناريا وجرداد كأمين كم بهوجانا - ظاهر بيك كرميان بفا وبعدالموت كى كونى كنبائش اتى نىيى رمتى ، گووەشھور مايسى كى تحت بىل كاراس كا دِكركر تاكىيە . يە امرقابل غورسب كدحبته حرمت ذهبي كي شعورت فاندي بعن الهم عنا مراخل ہومائے ہیں لین غلبہ عور نظری کارتباہے۔

بربسی یں یں برا بر ترکیہ کے تعتوف لیے تمام بہلوؤں کے تعافی کے افاطے نو یہاں یہاں یہام تو بہت کہ تعتوف لیے تمام بہلوؤں کے تعافی سے بہت اور تاریخی حیثیت سے بھی اس سے بہت معتوب اور تاریخ حیثیت سے بھی اس کے تعینات زندگی متعید ہوا ہے۔ اس کا نظریہ و حدت وجود اور تنزلات بعنی اس کے تعینات زندگی

اوراجماع ست کی طرف اس کا روتیہ رہبانیت اورانزُ داءاورانیان کی غایت تھالی کو ماصل عرفان یا ذات اولی میں مرغم یا فنا، ہوجانا ۔ یرسب کی سب باتیں ہرا متبار سے وہی ہیں جو نو فلاطونیت نے کیں نیز رید کہ تصوف شعور مذہبی کو شعور نظری میں تبدیل کے نے کی اس معی پر بہنی ہے جس پر نو فلاطونیت بہنی ہے ۔ علاوہ ازیں یہ بات بمی فالی از معنی نہیں کہ ز فلاطونیت کا مقصو و مذہب بینے سے یہ تھا کہ اس طرح و تونیقت از معنی نہیں کہ ز فلاطونیت کی فوسے بچائے ۔ اسی طرح تصوف بھی ایک ندہب بین کی مناسلام میں واض ہوتا ہے ۔

علاوه ازين دريا فت طلب امريه به كراياشاه ولى التراس بات مين مق بجانب بیں کرشینے مجدّد کامسلک حقیقتًا وہی ہے جوابن عربی کاہے بعییٰ وصدت فہور اور وحدت شہو دمیں فرق صرف استعارہ اور تشبیہ کاسپے بھس کی وجہ ہے وہ تو مختلف مسلك معلوم بوستے ہیں اور شیخ مجترد كريم خالطه لگا كه وہ سائے مسلك كورت وجود و كانظېرسمجتے ہيں - ال ريشيخ مجدّد كايريق صرورتها كه وه تيفصيل دضاحت فراتے كه یہ فیرق صرفت ظاہرہے اور فی الواقعہ استعارہ بیان پر مبنی ہے۔ گریٹاہ ولی الٹریہ نىيى كرستے اور اختلاف استعاره وتشبيه كمه كرتھو السيتے ہيں ، واقعربيسہے كريشخ مجة داورابن عربي کے درمیان صرفت تشبیبه اور استعارہ کا اختلاف منیں بمکیہ معنیٰ اور حقیقت کی فرق سبے میر فرق اتناہی واقعی اور حقیقی سبے جتنا وحدت لظری ادر وحدت ندیمی کا فرق - الیامعلوم بگوتاہے کہ شاہ ولی السّر کا یہ دعویٰ اس پرمدی ہے کہ اس سلسلہ بحث میں لفظہ طلّ استعمال ہواہے یہ طلّ یقینا ایک استعمار ہے اسى طرح «عكس بتجتى اور ملبنس» استِعارات بي جووه نود اور ابن عربي استعال كرست ہیں " طلّ بہرکیف " تجلّی ایکس "سے بہتر است نعارہ ہے تجربہ طا ہرکر تا ہے کاس كامغبوم اصل يانشئ كے مفہوم سے مبراسب و نيزيدكروه اصل يا شنئے بربنى ب اور اس بیں یہمی مضمرہ کے ذلل کا وجود بیقا لبراصل کے بہتے ہے ۔ مخلاف اس کے

م صنم سب کرفل کا وجود برقا کبراصل سے بہتے ہے۔ بخلاف ا

تجتی کا لفظ اس سے باکل متضادعنی کو ظاہر کرتا ہے نظل اور تجتی کے متضمّنات میں یہ اختلات بلاک بر متضمّنات میں یہ اختلات بلاک بر منایت ہی اہم ہے اور اگر اس تحقق میں امتیا طسے کام ریاجا تا تر بائکل واضح ہوجا تا کہ شیخ محبّدہ محبّدہ محبّدہ کا مسل کا مینی یہ تھا کہ وہ اصل یا سے مراسے مکر یہ میں کے طلق محض معلول ہے اصل کا مینی یہ کر نی الحقیقت وہ ایک فعل تخلیقی ہے السّر کا م

مری میست رو ایک میں میں میں میں میں میں میں انتظال استعال کیا ہے گئی ہے۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مجدو نے جن عنی میں لفظ فطل استعال کیا ہے گئی ہے۔ نوضیح کی جائے کیؤنکہ اس اصطلاح کے علط تصوّر سے ایک غلط احتال بریا ہو گیا ہے۔

بادئ النظريس بيعلُوم ہوتا ہے كرسٹين مجدّدظلّ كوكم وبيشس عكس يا پرتو" كے معنیٰ میں است عال كرتے ہيں جس سے بير بپاؤىكاتا ہے كر گويا ظلّ كمى زكمى طرح اصل كا جربہے - ظليّت كے مقام پر وہ ظلّ كو اس معنی میں استعال كرسنے كی طرف

مائل تنے . اگر جبہ ولم ل بھی ان سے نز دکیس ظلّ مقابی عکس یا پر تو سے ایک ادنی تر وجو د کوظا ہر کرتا ہے ۔

بعدان وولفظ کو کشرت سے ساتھ اصل سے غیریت طاہر کے نے کیا اتفال کرنے ہیں۔ اور ان کامقصوداس لفظ سے استعال سے بیسہے کہ اصل سے مقابلہ میں کشرت کی بے بضاعتی کا اظہار کیا مائے نیزیہ کہ کشرت کا وجود اصل کے بغیر نبیس ہوسکا تک

منن عجب است كه سنيخ مئى الدّين و تابعان او دائي و تابعان او دائي و اجب تعالى دا مجهول مُطلُق ميكويند ومحكوم عليه به بهج كلم في دانند مع ذالك

اطلم ذاتى وقرُب ومعيّت ذاتيه انبات مى نمايند وَمَاهُوَ إِلاَّ مُكُمُّ عَلَى الذَّاتِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ فَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْمُكْمَاءُ مِنْ اَهُ لِ الشُّنَةِ مِنَ الْقُرُبِ الْعِلْمِيِّ وَالْإِحَاطَةِ الْعِلْمِيَّةِ

ترجه: تعجب ہے کہ حضرت شیخ می الدّین اوران کے پیرد کار حضرات ، ذات واجب تعالی کومجمولِ مطلق کہتے ہیں اور اس کو کسی بھی حکم کے ساتھ محکوم علیر منیں جانے اور اس کے با دحود اس کے بیاے احاط اور قرب و معیست ذاتر پیشابت کرتے ہیں حالا نکریہ حق تعالیٰ کی ذات پر حکم لگانا ہی تو ہے۔ بس درست وہی ہے جوال مثنت کے علمار نے مسلسر مایا ہے کہ السّر تعالیٰ کا قرب واحاطم علمی ہے نہ کہ ذاتی ۔

### شرح

منطور بالا پی حضرت امام رابی قدّس سترؤ نے صفرت شیخ می الدین اب عربی قدّس سترؤ کے کلام بمی تناقص و تضاد کی نشاندھی فرمائی ہے۔ آپ فرط تے بمیں کہ حضرت شیخ ایک طرن تر فرط تے بمیں کہ ذات ہی تعالی مجمولِ مللق ہے اور غیر محکوم علیہ ہے لیمی ہمانے اور لکات و محوسات سے برتر و بالاہے اور اس پرکسی قسم کا کوئی حکم ثابت نہیں کیا جاسکتا لیکن اس کے باوجود خود ہی اللہ تعالی کے احاطراور قرب معیت کو ذاتی بھی ثابت کرتے ہیں رمبیا کہ فصوص الیم وغیرہ میں موجود ہے ، یہ اس کی ذات پر حکم لگا نامنیں تو اور کیا ہے ؟ لہذا آپ اس امر پراظہارِ تعبّ فراتے ہیں کہ صرت شیخ کے یہ دو قول متناقِض ہیں جب کہ حق وہی ہے جواہلِ سنت وجاعت کے علمی سنتھیں کامسلک ہے کالٹر تھا کا عالمہ ہے کے اللہ تھا کہ ایت اُرائی کا عالمہ ہے کے ساتھ اطااور قرب وعیّت ذاتی سنیں جکھلی ہے جبیا کہ آیت اُرائی کو عالمہ ہے کہ ابن عربی اس مسلک کی موّیہ ہے آت اللّٰه کَغَیْتی عَنِ الْعَالَہِ اِنْ واضح ہے کہ ابن عربی کے کام میں مزید کئی تناقض و تضادم ہوجو دہیں لیکن ہم اُن کی مبلالت شان کے بیش نظر توجید و تاویل سے کام لیں گے۔

پیس نظر فوجیدو باوی سے مہم یں سے جہ سے کہ حضرت ابن عربی قدس سُرفو اسے کہ حضرت ابن عربی قدس سُرفو سے کہ حضرت ابن عربی قدس سُرفو اسے کہ حضرت ابن عربی تفقی اور افرائی سے باوجودی تعالیٰ کے مقربین میں سے بیں۔ طربقت بیں ان کی اجتہا دی علطیوں کی طرح ہیں ۔ لنڈا ان کو مصیب ہی سمجا جائے گا اور ان کے کلام کی توجیبات کی جائیں گی۔ اور ان کے کلام کی توجیبات کی جائیں گی۔ اور ان کے کلام کی توجیبات کی جائیں گی۔ اور ان کے علام ومعارف غبر اوال سے داخوال برمحمول کیا جائے ۔ فال شاکہ اس کے عکوم ومعارف غبر اور ال اور بحروقت کا نیتجہ ہیں۔ فال ان پررة وطعن کی بجائے ان کے کلام کی تاویل کر فی تاہیب ہیں۔ واجوال اور بحروقت کا نیتجہ ہیں۔ فیال شاکہ ان کی تصانیف میں بعض انجا تی عبارتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ واجوال شاکہ ان کی تصانیف میں بعض انجا تی عبارتیں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔

مِياً كَرَصَرت المام رِبّا في عَبِالولِم بِ شَعِلْ قَدَّسَ سَرُوْ فَرَاتَ بِي : وَجَرِمِيْعُ مَا عَارَضَ مِنْ كَلَامِهِ ظَاهِرَ الشَّرِفْعِةِ وَمَا عَلَيْهِ الْجَمْهُوْرُ رَوْرِرَ دُوْدُ وَ هِ رَبِي مِنْ

فَهُوكَمُدُ سُوْسٌ عَلَيْ بِي نَهُ (بعنی) ان کا کلام سِ قدر ظاہرِ شریعت اورطراقی جہور کے خلاف ہے وہ ان کے کلام میں خارج سے داخل کیا گیا ہے ۔ بلی منظم الا مرتابی عربی قدس شرف کے نظریہ وحدت الوجود کے برعکس مخرت بلی منظم مرامام رتابی فرز سس سرف نے جونظریہ توجید پیش کیا ہے وہ کا برسنت کی روشنی میں علمائے الم سنت مختا کہ عین مطابق ہے۔ دونوں نظریات میں تطبیق دینا یا نزاع تفظی قرار دینا بعیداز حققت ہے یہ اختلافات حقیقت برطبی ہیں۔

میں منظم عصر محاضر سے بعض محزات نے یہ نابت کرنے کی کوشش کی سے کہ بریم مخترت امام رتا نی اور صغرت ابن عربی کے نظریات میں کوئی فرق وائتلاف میں ماشا وکلا ان کی یہ کوشش عبنت اور مدس محزت الوجود کے قائل ہیں ماشا وکلا ان کی یہ کوشش عبنت اور مدس سے سجا فوز سے سراوف ہے گار مان میں لیا جائے کہ ابن عربی کے کلام میں الحاتی عبارت میں نال میں نشانہ ہی کرنا ایک ایساسٹکل امر ہے جب پر نظری نال میں نال میں الحاتی جب اگر مان میں کوئی دلیل موجود ہے ۔ بصور ست دگیر اگر انکوئی تفصیلی حال مات کی ہیں توجیران کی تا ویلات کرنے کا جاز باتی نہیں رہا اور تردی کرنا لازم ہوجا آ سہتے ۔ (واللہ انکا کہ ربح قید قد قد آلے آلی ل)

منن بعضے راکٹرتِ مراقباتِ توحید برین انحکام می ارد که صورتِ آن مراقبات درمتخیله نقش می بندد و بعضے دگیر را علم توجید و تکرار آن نحوے از ذوق بات احکام می بخددایں ہر دوصورتِ توجید معسلول اند و داخل دائرہ علم بحال کارسے ندارند و بعضے دگیر را فناء ایس احکام علم عبد عبد عبد معسلول ما میں مجدوب علی میں محدوب علی میں معسلول ما میں معسلول معسلول میں معسلول میں معسلول میں معسلول میں معسلول میں معسلول معسلول میں معسلول میں معسلول معسلول معسلول میں معسلول میں معسلول میں معسلول میں معسلول معسلول میں معسلول میں معسلول معسلول

غیرِ مجبوب از نظر مجُب می خیزد و جزمجوب ہمیج نمی بیند نه آنکه درنفس الامرغیرِ مجبوب ہمیج نیست که آن مخالِفِ حِس وعقل و مشرع است

نوچی، بعض عضات کو مراقبات توحید کی گفرت ان اسحام (انخاد وعینیت وغیرها) پراماً ده کردی سے کیوکر ان مراقبول کی صورت قرت تعلیم میں نقش ہوماتی ہے۔ اور بعض دو سے رادگوں کو توجید کا علم ادراس کا کراران اسکام کے ساتھ ایک قسم کا ذوق بخش دیا ہے اور یہ دونوں صور تمیں کمز وراور فقط وائرہ علم میں راضل ہیں مال کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور بعض دو سے رافراو سے لیے ان اسکام کے پیا ہونے کا سبب غلبہ مجتب ہے کیونکہ غلبہ مجتب کی بنا دیر محب کی نظر سے عبو ہے علاوہ سب کچھ اوجل ہوجاتا ہے اور محبوب کے معلاوہ سب کچھ اوجل ہوجاتا ہے اور محبوب کے علاوہ سب کچھ اوجل ہوجاتا ہے اور محبوب کے علاوہ سب کچھ اوجل ہوجاتا ہے اور محبوب کے علاوہ کی معبوب کے علاوہ سب کچھ اوجل ہوجاتا ہے اور محبوب کے علاوہ کہا ہوگھ کھی نظر نہیں کیونکہ یہ بی خطاف ہے۔

شرح

حضرت المهم رتبانی قدس سرؤ النورانی فرطتے ہیں کہ توحید وجودی کے قائدین است اور کائنات کے درمیان اسخاد وعینیت ، احاطہ ومعیت فاتیر کی نبعین ناہت کرتے ہیں بیرسب وہم وخیال کی پیداوار ہیں بحق یہ ہے کہ ذات اور کائنات کے درمیان خالقیت اور مخلوقیت ، والیت و مراولیت اور ظاہر سیت وظہر سیت کے تعلق کے سوا اور کوئی تعلق یا نسبست ثابت نہیں ہے ۔ بعنی مخلوق لینے خالق کے وجود پر علامت ہے ۔ کائنات ذات ہے وجود پر دلالت ہے اور خلق می تعالی کے اسمائی وصفاتی کھالات کا مظہرے۔آب فرطتے ہیں کہ حق اور فلق کے دیران یمی نسبتیں بعض عوارض کی بنار پر بعض اوگوں کے سیار کام وہمیہ کے صوا کا ہمٹ بن ماتی ہیں۔ اس کے بعد آپ ان عوارض واسباب کی تشریط فرائے ہیں۔

# وه عواض جو توحید جودی کتیل كاسبىپ بىي

حضرت امام ربانی قدس سرہ فراتے ہیں کہ توحید وجودی کا قول کرنے والے

مالکین کونن قسم کے عواض پیشس کے تھیں۔ اضر اسا بعض سالک توحید کے مراقبوں کی اتنی کٹرت کرستے ہیں کہان عاض اول مراقبول کی صورت ان کی قرئب خیالیه رِنعش کا تخرِ ہوجاتی ہے یعنی کائر نفی اثباست کا تکرار کرستے وقت ذہن میں اس کامعنی محفظ سکھتے ہی اور سی معنی کشرست بخرار کی وحسیسے ان کے قلب و ذمین میں راسسنے ہوجا تا ہے كے نينج ين وه وحدت وجود كا قرل كرنے يرموش بو جائے ہى .

عاض نانی بعض سالکول کوتر میروجودی کاظاہری علم (بوتکرار کی وجہسے ادر عاص نانی وجہسے ادر عاصل ہوتا ہے) ایم خاص قسم كا ذوق كبخش دييا سبے حب سے رائى پانامشكل ہوجا باسبے ا در وہ علمی اور ذو قی طور برتوخيدوجودي كاقول كرتے بس .

عارض نالث کچھ سالکین سالسے بھی ہوتے ہیں جو غلبۂ مجتت کی بنار پر مجبوب عارض نالرث کے علاوہ ہرشئے کی نفی پر مجبور ہوجاتے ہیں کیونکہ مجتبِت کی شدّت غیرمجبوب کے وجود کو قبول نہیں کرتی حالا نکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی سہے اور آوحید وجودی کی یقیم پلی دونول قیموں کی توحید سے اعلیٰ سہے اور



حال کے دائرہ میں داخل ہے آگرجہ سیمی ظاہری حاس عقل اور شریعت کے موافق نہیں لیکن توحید وحودی کی ہلی دونوں قسمیں ضعیعت اور علم و قال کے دائرہ میں داخل ہیں حال سے ان کا کچھ تھے تعلق نہیں۔ لنذا توحید وجودی کیے اِن احکام وہمیر کو شریعت وحقیقت کے ساتھ تطبیق دینا بیجا محلف کے متراد نہے۔ ارباب توسید وجودی کے تینوں گروہوں کے بائے میں مفصل گفتگوا

بلينسم اوّل مكتوب ٢٩١ مين موجود المن ولمن الاخط فرائين -

مشاشخ نقشبندسيري ان عبارتول كاجواب جوتوجيدوجودي يردلالت كرتيب

اس كمتوب مين آب نے مشائخ نقتبندريراور بعض دوسے رمشائخ كى ال عبارتوں کا جواب دیاہے حو توحید وجودی پر دلالت کرتی ہیں۔ آپ فرطتے ہیں کم ان مثا مخ غطام کوید احوال وشہود درمیان میں پیشس کئے ہوں سے اوراس کے بعدوه اس متعام سے گزرگئے ہول سے جبیا کہ آپ خود بھی ان احوال سے گزئے تھے. نیزان میں سے بعض مشائخ کے ظاہر کو حوکٹرت بین ہیں ، باطن میں احدیث صرف کی برری برری نگرانی عاصل موسفے کے باوجودان احکام وشہود سے حکمتاً مشرف فراياً ي بياكر ابتداء كمتوب مي آب نے لينے والد ماحد صنرت في عبدالاحد قدر الله عبدالاحدة والله

کے حال کی نعبردی ۔ صنرت امام رّانی قدس سرؤ سنے ابتدائے سوک وحدت الوج دسسلے فکار میں دحدت الوجود کوشٹ بول فیرایا تھا سکین بعد میں اس سے انکار فرما دیا اور توحیر وجودی پر اصرار کرسنے مالے بزرگوں کے احال واقرال کی تاویل فر<u>ائے ک</u>ے ہے ہے کا می**موقعت ترویج شربیت کے لیے تحب** دیگ حكمتوں برمبنی تھا۔ آپ كاكلام تضادات سے مبرّا ہے ليكن احوال كى تبديل كے

پیش نظر نبطا ہر تضار تعب می می اسے حالا نکر ایسانہیں آپ نے اس مکتوب میں صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ

م اگر قبُرِل ومدتَ وجود لوده است از کشف لوده است بذاز روسے تعلید از در در سرمان ال در در ۱۳۰۰

واگرانكارست مم از الهام است ؛

دینی) اگرانداء میں اس فقیر کو دمدن الرجرد قبول را سب تروہ کشف کی بناء پرتھا نہ کہ تعلید کے طور پر اور اگر اب وحدت الوجود سے انکار کر را جہت تریمی الهام کی وحسبے ہے اور الهام میں انکار کی گنجا کش نہیں سبے اگر جہ دو سروں سکے بے الہام حجبت نہیں .

سن سے ارشادسے واضع طور براتب کا وحدت الوجود کی صحت سے انکار ابت ہور کہ ہے ہمائے ایک ہم عصر صنعت کیا ٹن ابت ہور کہ ہے ہمائے ایک ہم عصر صنعت کیا ٹن ابت کرنے کی گوشش نے ابنی تصنیعت وحدت الشہود " میں بیٹ ابت کرنے کی گوشش فرائی ہے کہ حضرت امام رابی ہم وحدت الوجود ہے قائل تصالیح او ابن عربی قدی مو مدت الوجود ہے قائل تصالیح او ابن عربی قدی مو مدت الوجود کے قائل تصالیح او ابن عربی قدی موجوعت میں تعلقت کے درمیان کوئی انتقاف نہیں۔ ان کی بیٹھیت و ایک مفروضے سے زیادہ کوچوعت میں تعلیم میں رکھتی اسی طرح دونوں نظریات میں تطبیق و سے زیا و کوچوعت موالے موزات سے میں تنقاب بعیدہ کا ارتکاب فرایا ہے۔

حضرت امام رّبانی رحمت السّطید کے نزدیک وحدت الوجو دغلبُ سکر کا نیجرہ اور سکر کا تعلق متعام ولایت سے ہے اس سے بالازمتعام صحو وارشاد ہےجس کا تعلق متعام نبرت سے ۔ وحدت الشہود کے معارف عکوم نبرت سے مقتبس ہیں اورید امروا قعی ہے کہ حضرت امام رّبا نی قدس سرف کے بعد آج تک آب میبا صاحب کشف والہام عارف پدیا نہیں ہوا ہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عرب کے فلسفہ توحید ہوئی کہ آب فلسفہ توحید پر حس طرح آب سے تبصرہ فرمایا ہے کسی کویہ ہمت منہ ہوئی کہ آپ کے ایس کردہ ایرادات کا شافی جواب مے سکے بین صفرات سے تاج بھال حقائق بیاں کردہ ایرادات کا شافی جواب مے سکے بین صفرات سے آج بھال حقائق

www.maktabah.org

کے باسے میں لب کشائی فرمائی ہے وہ علم وعقل اور فلسفہ کی گھیاں عجاسنے میں مصروف ہے ہیں۔ مصروف ہے ہیں۔ کشف وشہود کی بنیا دیر وہ توحید وجودی اور توحید شہودی پرقلم نہ اٹھاسکے لندا حضرت مجدد کے نظریئہ توحید پر ان کے اعتراضات مورج کوحمیسراغ دکھانے کے مترادف ہیں۔



مُوباليه حزت مزائحته مُنْكُما لِيِّنِيا جَهَلُ رِمْدَالْهُ عِليه



موضوعات

اکابرنقث بندیه کی نبتِ خاصه حضرت امام مهدی اسی نبیت خاصه (نقشبندیه) کی بل فرماینگ طبقاتِ مثنائخ به معترضین کی غلط فهمی کاازاله

ەنام كىولەنگىقتىب بىل بىپ مشائىخ كىقىشىبىدىيە خواجه با فی بالله وطلوی رحمته الله علیه کے علقهٔ مبیت من بنام ستھے۔ ٤٧ میں بذخشاں کے قصبہ قندوز میں بیدا ہو۔ الوالفضل بن مبارك ما كوري كي مشيره مسي شادى موتى والدما حد ك يتمقال کے بعد کوسٹ سے منصب وجا گیریائی اکبر بادشاہ نے آپ کو عبدالر س خانخانان کی زیر قیادت نشکر میں ثنامل کر دیا جو پنگراپ کی طبیعت ترک و تجر کی طرف مائل ہوگئے تھتی اس لیے نشکرا ورسُلطانی خدمات سیے تعفی ہو کئے اورغرانت ورياضىت اختيار كرلى بعدازان آب وملى مين آ محيّا ورلقتير ندكى حضرت باقى بالندريمة التُدعليه كي صُحبت في ترسّيت مين كزار كرمعار ن الهيدم لاعلى مرتبه برخائز ہوئے ترک وتجرید کے علب کے سبب مسندارشاد کی ذمر دار ایوں بر يورك نذأ تريسك لهذا الينه تتينخ كى خدمت ميں حاصر رہے اوران كے وصال کے بعدان کے صاجزادگان کی تربتیت وخدمت میں شخول رہے۔ و في ات ، كيرصفر ٣٣ . ١هـ اكبرآباد بين و نات يا ئي و ٻين د فن ڪيڪ گئے گئے ۾ عرصه بعدایب کے جبلد فاکی کو دہلی لا کر حضرت خواجہ باقی باللہ وہلوی قدس سترہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا ۔ (زُبدۃ المقامات وُزھۃ الخواطر)

#### مکنوب ۔ ۳۲

مكن ازعدم دريافت نسبت خاصه بيروشك يمليا لرحمة نوشة بودندوسبب انزايرمسيده مخذوما يشرح امثال بن سخنان بطراق تحرر ملكه تقرريهم مناسب نمي نمايد ما در فهم كيے چه درآيد واز انجا چه فراگير دحضُور بشرطِ مُسنِ ظنّ ياطول صُحبت بهرنهج كه باشد در کارست و آ بدُونِه حَرَطُ الْقِتَادِ -أسوده شے باید و خرمشس مہتاہے تا ما تو حکایت کنم از ہر باہے ترجه، آب نے صنرت بیروسلیر اخواج باتی بالله و الموی قدس سره ، کی نسبت فأصدك دريافت زبوت كتركم تعلق لنفأ ففااوراس كاسبب لوكهاتها الصخدوم! إسقهم كي باتول كي تشريح اوتفصيل تحرير ملكه تقرير يحي طريقة بريمقي مناسب نہیں کیونکہ کیامعلوم کسی کی سمجھ میں کیا بات آئے اور وہ اس سے کیا مطلب نکالے اس کے بیے الینے مُرشد کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے عرصہ دراز تک محبست میں رہنا ہرنحاظ سے ص*روری ہو* آہے۔ <sub>ا</sub>س کے علا وہ بے فائدہ رنج وشقت الما باہے. شعرکا ترحمهه) ایک برسکون اورجاندنی رات ہو تا کہ میں تیرے ساتھ ہر بات کھول

www.maktabah.org

کر بیان کروں ۔

### شرح

ن ما عدم ومعارف باطنيه كاحشول شرنطن اور دير بإصحبت كامتقانى بلب مسر به كونكه بيلوم ومُعارف شف وشهود كى راه سے آتے ہيل بنا اپنے شيخ اور مُرنی سے معاطم بير قلم طور رُشِ بِظن اور اعتما ولازمى ہے كيونكہ تعنين و ظن سے شكوك وشبها سے جم ليتے ہيں نيز اوليار كوام كي شحبت اكسير كا دُرحب، كفتر سيد

مارف رومی نے فرمایا ۔

www.maktabah.org

کی ز مانه صعبت با اولی با بهتر از صب ساله طاعت بریا بهتر از صب ساله طاعت بریا راینی اولیارالله کی تصوری سی صعبت بھی سوسال کی بے ریانفلی عبادات سے بہتر ہے ۔

منتن امّا بحكم سوالے راجوالے باید این قدر ولیے نماید کہ ہرمُقامے راعلوم ومعارفِ دیگرست اُحوال ومُواجب دیگر ترجہ، لیکن اس کم کےمطابق کرسوال کاجواب ہوناچاہیئے صرف اس

ترجه، لین اس محم کے مطابق کرسوال کا جواب ہونا چاہیئے صرف اس قدر ظاہر کرتا ہے کہ ہرمقام کے علوم و معارف مختلف ہوتے ہیں اورائوال و مواجید بھی حُدا ہوتے ہیں۔

#### شرح



ہیں۔ ہس تقام والوں کو دُوسر ہے مقامات والوں سے ممل انتیاز اور إنفرا دی تیں صاصل کے۔ بینسبت صحابہ کرام رضی اللّٰی میں بعد اِن شار اللّٰہ مصنوب ۔ امام مہدی علیہ السّلام کی ذات اقدس میں بوری طرح ظاہر ہوگی اور ان کو تصرفا ظاہری وباطنی حی ٹویہ کے طور پر حاصل ہوں گئے بعنی وُلایت ، بفتح وا ق کے ساتھ وِلابیت ربجبروا ؤیسے بھی ہبرہ یا بہوں گے کیونکہ وُلابیت (واؤپر زبر کے ساتھ کامعنی قرمب حق ہے اور وِلاتیت دوا وُکے پنیچے زیر ، کامعنی تصرف ہے۔ پیرتھا مرحذ بہ اورسکوک سے لبند ترہے کی ونکہ جذبہ وسکوک کھالات خلکی کمبیاکھ تخصوص ہیں اور پر تقام کمالاتِ صلیہ کے ساتھ ممتاز ہے اور کھالات ِ اصلیہ فقط سرورِ كائنات من منطقة والمح صحبت كي سات مخصوص بين صحابه كرام محالات ظلية رجِذَبَهِ وسلوک کے بغیر براہِ راست کالات اصلیہ سے منترف تھے۔ ان کے علا وه ا کابر اُولیارهبی اُگرَکحالاتِ اصلیه سیمشترف ہوستے ہیں تو وہ بھی کھالاتِ ظلتیہ کے حصمول کے بعد ہی اس معادت سے بہرہ مند ہوئے ہیں واس میر *حفرت* امام رّبا نی قدّس سّرهٔ کا اپنی ذات کی طرف بھی اشار بی علوم ہوتا ہے، ہی کھا لا<sup>ت ا</sup> سِلیم مشائخ نقشبند يلنيم الزصوان كي نسبت فاصدب ويصنب سيدنا صديق كمر رضی اللہ عنہ کی وسا طلت سے معتبت کے طور پر انہیں حاصل ہے . باقی کمسلول کے مشائخ میں سے بہت کم شائخ نے اس مقام کی خردی ہے تو کیسے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس مقام اسے علوم و معارف کے متعلق گفتگو کی ہو۔ حضرت مهدى عليهم السنالم التي المنظم المالي المنطق المنطق المنطقة المالي المنطق المنطقة حضرت المام رّاني قدّتس سنره ني تحرير فرايا: النَّكَارِم كد خضرت مهدى موعو وكد المُكليّت و لا بيت معهود

ت نیز برین نسبت خواهب بود و تتمیم وتممیل بن

سلسلة عليته خوابد فرمودك

بعنی میراخیال ہے کہ حضرت امام مہدی موغود علیہ السّلام حو ولایہ کی المحلیہ السّلام حو ولایہ کی المحلیہ السّلام کی محلیت کے حامل ہوں گے اور اسی سلامایہ (تقشیدیہ) کی تمیم و کمیل فرمایئں گے۔ (تقشیدیہ) کی تمیم و کمیل فرمایئں گے۔

حضرت اما لم رباتی کے فرمان کامطلب ظاہر ہے کہ صنرت امام مہدی لینہ السُّلام حضرات انبیار کوام کی نتوت سے کھالات کے کامل وارت ہوں کے اوران کامقام اولیائے کرام کے اور اک سے بہت بلند ہوگا ۔

ية . نم ٧ - هرمقام كےعلوم وئمعارف اور أحوال ومواجيد كاجُدا حُبُدا ہو مُافَيَّة سبر کے بنیادی اُصُول وقواعد میں سے ہے بشلاً ذکراور تو تیمُر بندی سالک کے بیے ہے اور ولایت صغریٰ میں ذکر اور توخبر ہی زیا دہ مفید ہیں ور ولاست کری میں حج کہ انبیار کرا علیہم السّلاَم کی ولایت ہے نمارنے اندراور باہر تلاوت قرآن زیادہ بہتر ہے اور انبیار کی نبوت کے کالات بیں حجکہ انبیار کی ولایت کے کالات سے زیا دہ نبند ہی عُروج اور ترقی نماز کے ساتھ مرکوط ہے کیونکا نبا آ كى ولاست كے محالات كا تعلّق صفات سے ہے اور انبياركي سَرِّت كے مالات ذات بجت ستعلق بين اوروه مقام وجذب كے ساق محصوص بے طریقی ماہی نقشبندید کی ابتداریں درج ہے اور وہ مقام وسلوک کے ساتھ مخصوص ہے <del>دوس</del>ے سلاسل طربقیت کی ابتدار سیحتعتق ہے اور وہ مقام جوجذبہ اور سلوک دو نوں کے ساته مخلوط مسي طريقت كے جاروں سلاسل کی انتهار سے مرافوط ہے اور وہ مقام جوحذ بباورسلوك دونون جبتول سي حبُداسه انبيار كي نبوّت اورانبيار كي ولايت کے کمالات کے ساتھ وابستہ کیونکہ جذبہ وسلوک متعارفہ حوکمالات طلب کے



کے ماتھ مخصوص ہے انبیار کی نوت اور ولایت کے محالات سے اس کا کوئی واسط نہیں کیونکہ انبیار کوام کا جذب و اِجتبار اور اِضطِفار جذبہ وسلوک کی منازل سے بہت بلند اور وُرام انورار ہے جی چینسبت فاک را بہ عالم پاک

منن ازمش نیخ طبقات رحمهم الله منتجانه کم کے ازین

مقام خردادہ است ۔ سرچیں: طبقات اسلاس کے مشائخ میں سے کم مشائخ نے اس تقام دنسبت کی خروی ہے۔

شرح

نسبت خاصه رجل كا ذكر مطور بالامين بوجيكاسي إيك إيسي نا ورُ الوجورُسبت ج حب كاجذب وسلوك في منازل طے كرنے سے كوئى تعلق نہيں ملكم محض لتاتعالى كفضل وكرم كأمتيج بهوتى ب صحابركام صى التدعنهم كي يصحب تتنج بيما في المالوا كى بركرت سے نيسبت بهد قدم مين ظاہر بموجاتى تھى اور كچيد مذت كے بعد درجب م کھال کک بہنے ماتی تھی۔ اسی نسبات کے بارے میں حضرت امام رتبانی قد تس سترف نے فرمایا ہے کو طبقات برشائخ میں سے بہت کم مشائخ نے اس کی خروی ہے۔ من شرح من المرة المرابعة المسترائخ في إصطلاح كالطلاق صحاب كلم المعين طبقات مخمعين كح اورتبع أبعين ضوان التفلينهم أنبعين تصبير شاركخ عظام رِبهة البطبقات مِشائخ برِببت سي تما بين تفيَّني بين مِثلاً محدِّن على مُعرِّن على كم ئ بن " تاريخ مشائخ ياطبقات الصوفيه" الويجرمحذين داؤد كى كتاب" الخبارالفتيم والرِّنها د ، الوسعيد احمد بن محرّغزني كي كتاب "طبقات النساك" محدّبن احمدتهور به الوكم مفيد حرجرا في كي كتاب " اللَّهُ ع " البُّواسحاق أبرا ، يم بن احمد بن دا وُدستملي كي

محتاب بمعجم المستوفية "الجوالعباس احمد بن محدّ بن زكريا زا در نسوى خراساني كي كتاب المنقات الصوفيات مراج عمر بن على المنقات الصوفيات مراج عمر بن على ابن الملقن شافعي عليه الرحمة الرضوان نه بهي المن الم سعد كتاب بهي مسيس ابن الملقن شافعي عليه الرحمة الرضوان نه بي ان المنظمة وركتابين حوطبقات بمشائخ بريمي كي بين ان مين حضرت الوعب الرحمان سلى كي كناب الصوفية هروى " ورحضرت مولانا عبدالهمان جامي كي كتاب الفي الدائس" بين القسوفية هروى " اورحضرت مولانا عبدالهمان جامي كي كتاب الفي الدائس" بين القسوفية هروى " اورحضرت مولانا عبدالهمان جامي كي كتاب الفي الدائس " بين المشائخ كي عند المنظمة المناس " بين المشائخ كي مختلف طبقات بين المناس المنسل المناس المنس المناس المناس المناس المناس المناس المنس المناس المنس المنسل الم

بهلی سیلی سیان به الواتم صوفی، ذکوالنون مصری فضیل بن عیاض بمعروت بهلی سیلی سیلی بن ادهم ، بشرین الحارث الحافی اور بایزید بسطامی رحم سسم رئت ۱۱۱

و و مرسے طبقے ہیں ہل بن عبد الله تستری ، الُوحمز ہ خراساتی ، الدِسعید الخرار اور اُلوائسن نوری رکھوم الله تعالی ۔

تیسرے طبقے میں ظاہر مقدسی ، انولعیقوب السوسی ،خیرنساج ، انوله باس بن عطا بغدادی ، انوعم الد شقی اور انو تحسین الوراق ٔ ابو بحبر الوسطی رحم می الله تعالیٰ یہ چو مصصے طبقے میں انوعلی الرود باری ، ابو بحرشلی اور ابر اہم میں السنسیبان

، اینجوی بیطنقے میں اُلوسعیدابن الاعرا بی ،عبداللہ الرازی ،الْجُالقاسم لِنصر اَباوی اور الوانحن الحصری رجمجُمُ اللہُ لَعَالی ۔

چیکھٹے بطیقے میں البرائحس السیروانی ، البر کم المظفر التر مذی اور استا ذاہل وقاق رحم من اللہ تعالیٰ زیادہ مشہور ہیں۔

(مزید تفصیلات کے لیے کتب مذکورہ کی طرف رجوع کیا جائے)

www.maktabah.org

منن دربابِ ميان بيخ اله دا دخصوصاً نوشة لودند، فيتر را بيچ مضائقة نميت الما ندامت از تغيّر وضع خود مشار البيرا دركارست كه النّكدم توبية مي المتشفاع فرع نلامية بست به

سرهه، میان شخ اُلد دا و کی تعلق خاص طور پر لکھا تھا اس فقیر کو کوئی مضا کھتہ نہیں لیکن مُشار البہ اشیخ اُلہ دا دی کے لیے لازم ہے کہ اپنی وضع تبدیل کرنے سے نا دِم ہو یم طابق حدیث نداست تو بہ ہے، شفا عت طلب کرنا معانی ماگنا، نداست کی فرع ہے۔

#### شرح

حضرت خواجه با قاب الله و بلوی قدّس مُرکم و السک بعد عند مخلصین ( مُربیین)
نه حضرت امام رّبانی قدّس سرّهٔ کے عضن اور الوجُو دعلوُم و معادف رجو حضرت
خواجه با قد بالله د طلوی رحمته الله علیه کی زبان اقدس سے بھی نه سُنے تھے ) پراز را و رقابت و نا واقفیّت زبان طعن و إعتراض دراز کی جس سے صفرت امام رّبا نی قدّس سے مناوت مدیث و ملال ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مطابق حدیث و سے سے م

تخری جدیث النّدم توبید یه مدین صرت امام نجاری نه این تاریخ مین .... ابن ماجی ۱۹۳ اور حاکم رحمه النّد نه صنرت عبدالتّد بن سعو در فعی التّد عندسے اور بیسے حق سنے شعب الایمان ص ۲۷ می صفرت اللّ رضی اللّه عندسے روایت فرما تی ہے۔ امام من وی نے اس مدین کو میسے اور علّامه ابن حجر رحمة اللّه علیہ نے فتح الب اری میں ایک مدین من وی سن فرمانیے۔

مَنْ عَادٰی لِی وَلِیًّا فَقَدْ اٰذِ نْتُ وَبِالْحَرَبُ ٱبِ کیمِترْسین کے ائحال خراب اورباطن تنره و تار ہو گئے اور ان کی نسبت بھی سلب ہوگئی بحیوں کھ حصرت أمام رتباني صباحب وقت اوقطنب الارشاد ؤالفداست تتصير بمحر كاپ صاحب وقت تصاورصاحب وقت سے اس وقت كے تمام أوليك كرأم اورصالحين أشت اپني إستعدا د كيمطابن فيض يات ہيں اور اس كيمنكرو

حضرت میزاحسام الدین احمد (جوامام ر آبانی کے بیربھائی تھے) نے لینے محتوب میں ان کے کیے عذر خواہی کی درخواست مبش کی تھی حس کے حواب میں حصنرت امام رّبا نی قدّس سترهٔ نے فرمایا کہ بیفقیران کی نسبتیں لیب کرنے کی طرف متوجهنہیں ہوا ملکہ وہ خود کرخود ﴿ خدا کی طرف سے ہُلب ہو گئی ہیں اور یہ لوگ جوانیے دِلوں کے اندرسے ذکر کی آوازیں سُنتے ہیں بیاورچیز ہیں اورسبتوں کامقام کچھے اوُر ہے۔ وہ باہنور سکب ہیں بیا*ن تک کہ* وہ اِعتراض کی بیے اُدبی سے نائب اوُر

نادِم نه ہول کیونکه حدیث بیک کے مطابق نداست توبہ بی کا نام ہے۔

بيصى ابنى معترضين مين ثنامل تقط ملكيصنرت خواجب وهلوی رحمته الله علیه کی جانشینی اور اپنی مشیخیت کے دعوبدار ہو گئے تھے مالانکو حضرت خولجہ دھلوی علیّہ الرخمیّہ نے انہیں اپنی ظاہری

حیات میں صرف مہمانوں کی خدمت اور لنگر کے انتظامات سنبھا لینے کا حکم میانگا ان كيتعلق مولانا محد باشم مثنى رحمة الله عليه ني تحرير فرمايا ہے:

''جس زما نے بیر حضرت خواجہ ہاتی ہا متٰد دھلوی قدتس مترہٰ لا ہورے ماوراً ُلنہ «ترکستان» تشریعی سے جلنے کی تیاری فرمارہے تھے بشیخ الہ وا د حضرت کی خد مرحاصر موئے اور بیعت ہو کرطر نق نقشبند میرحاصل کیا اور مفرسے والبی بیرحضرت خواجہ نے درگاہ کی خدمت اور مہمانوں کے قیام وطعام کا انتظام شیخ کے شیر و کر دیا تھا '' کہ

میں سے امرتبانی قدّس سرؤ فرماتے ہیں گیشینے الد وا دحضرت خواجہ کے حضرت اللہ وا دحضرت خواجہ کے حکم اور اس فقیر کی تجویز پر بطور سفارت بعض مبتدی یاروں کو ذکر بتانے اور ان کے احوال ہم مک بہنچانے پر مامور تھے۔ ان کامسند شیخیت پر ازخود براجان ہوجانا خیانت کے زُم سے میں آتا ہے۔ ہوجانا خیانت کے زُم سے میں آتا ہے۔

مزیر آپ نے اس کمتوب میں وضائت مزیر آپ نے اس کم علط مہمی کا از الم فرائی ہے کہ ہرنن وصنعت کا سمل ہونا بہت سی فکروں کے ملنے پر سوقوف ہے مِثلاً سِیْبَوَیہ (عُربی ثمان شیرائسی) سے علم نحو میں اس سے متائزین نے دس گذا ضافہ کردیا جصنت خواجہ شاہ نقشیبند اویسی مجاری رحمتہ اللہ علیہ نے خواجہ جہاں صفرت خواجہ عبد النجالی عنجدوانی قدیم تو

کلنبت بین ابنی طوف سے اصافے کر کے چارچاندلگا دیتے۔
اس طرح ہمار سے خواج علیہ الرحمہ بھی اسی نسبت میں اصافے اور کسیل کے
درجے لین ان کی زندگی نے وفائد کی۔ گرین فقیر اسی نسبت کو اللہ تعالیٰ کے
ایڈ علیہ کے ساتھ کمیں وترقی کی طرف سے جارہ ہے توبیہ اللہ تعالیٰ کے ضافاص
ہی کی وستگیری ہے اس پر اعتراض کی کیا گھنجائش ہے بشیخ الدواو ان نستوں
می حقیقت کو کیا جانے ہی بستیں ایک مقام برخ ہم بی بہیں رتبیں بلکہ ان میں ون بدن
اصافہ ہوتار ہتا ہے۔ (سے مالا کی خفی علی آنر ہاب البحید یہ کو



کتوبالیه صرت لا کی الجی محیال هو ری رحماله علیه



موضوعات

علمائے سورکی مَدِّمت اور علمار حی کی فضیلت تزکیفس اور تعلقات دنیا صوفیائے کرام اور تقیقت دنیا کتوبالیه به مکتوب گرامی طاحاجی محد لا بوری رحمته اللهٔ علیه کی طرف صا در فرایا گیا. آټ کا مخصر نذکره مکتوب ۲۶ کی شهره میں طاحظه فرائیس .

# مڪنوب ڀ٣٣

ملن مُلماررا مجتت ُ ذبيا ورغبت دران كُلُف جهرهُ

جمال شانست فلائق را اگرچه از نیمان صنول فوا مدست آنا علم شان دری فات است ایشان افع نیامه هرونید تا بیت شریعیت وتقوتیت باز ابل فجر وارباب فتوریم می آید جنا نکه سید ابه یا رحکنه و حکیه م و علی اله التحکوی والشنبی ایک از تا بید آن مرد فاجر خرواده اند و فرموده اِنَ الله کید و یک هذا الدین بالد حب لِ الفاعی مجتب اوراس می وجب ان کیمال کے جرب پر موجه ان عمار کے یے دُنیا کی مجتب اوراس می وجب ان کے جمال کے جرب پر

کر ترج مديث ايبان الم رباني قدِّسُ بَرُوْ في جومديث نقل فرائي بهاس كالدر اعتمون مديث إلى بين السلطرة بهد ،

عُنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ (رَضِى اللهُ عَنهُ) قَالَ شَهِدُنَامَعَ رَسُولِ اللهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وُحَنِيْنَا فَقَالَ لِرَجُلِ مِتِ مِنْ تُيُدْعِلِ بِالْمِسْلَامِ هُذَامِ فَ آهَ لِ النَّارِ وَكَلْمَا حَضَرْنَا الْقِتَ ال قَامَلُ الرَّجُلُ فِحَالًا شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلُ الرَّهُ وَلَ

www.maktabah.org

وهبہ میخلوق کو اگرچہ ان سے فائد سے ماصل ہوتے ہیں کین ان کاعلم ان کی اپنی ذات کے حق میں نا فع نہیں ہوتا۔ ہر کاہ کہ نظر عیت کی ناید اور اُئمت کی تقویت انہی پر مقب ہوتی ہوتی ہوتا ہے کہ دین کی یہ ناید وتقویت فاسق و فاجر فستم کے دین کی یہ ناید وتقویت فاسق و فاجر فستم کے لوگوں سے بھی واقع ہموجاتی ہے۔ جب یا کرسیدالا نبیا (آب براور ان براور آپ کی آئید کے تعلق خبر دی کی آل پر جمتیں اور سلامتیاں نادل ہموں سے اس فاجر آدمی کی آئید کے تعلق خبر دی اور فرما یا کہ شب شاخر استرخف اور فرما یا کہ شب شاخر دی سے گااس دین کو ایک فاجر سے شخص

(بغيِّيَعَ كمنشيب خركذشة) ---

اللّٰإِصَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْرَّحُ الَّذِى قُلْتَ لَهُ انِفًا انَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّا رَفَانَهُ وَالْكَادُ وَالْكُلُهُ الْكُنُو وَالْكَادُ وَالْمُوالُونُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللل

ترجم، وحفرت اَفْهِ بره وضى الدُعن فوات بين كم م رُعل الله من الله عند المستحقة على من الكه من الله من

مُعَرِّبِ بِمُتَوَبِاً شِي صَنِيتَ عَلَّامِ وَاوَى رَحَمَّةِ التُرطيرِ النَّهِ عَلَى يَهِ مِنْ الْهِ بِهِرَّ ا مِنى الدُّحِدْ سِيدرواييت فرائي سِيداوراس مديرِث كو ترفزى في حضرت انس مِنى الدُّحِذُ سِيد اصطرافي سنع كبير بس اور الْوُنغيم في مليديس اورا بن مدى في كامل بين مختلف الفاظ كيرما تقرروايت فراياسين -

www.maktabah.org

المنت المنت

کے ذریعے "

# شرح

حضرت امام رّبانی قدُس سرّهٔ سنے اس محتوب میں ملمار سُور کی مُرتست اور علمار حق كانصنيلت بميلعض للهايات واحا ديئت نقل فرمائئ هي اور ُدنيا كي محبّت وعنبت كو ان کے چیرہ مبال کے بیالے ایک بدنما داغ قرار دیتے ہوئے ان کی مثال سنگ یارس کے بِمَا تھ دی ہے مِبیاکہ مارس رہتّھر، کے بماتھ لوہا اور تا نبار گڑ کھا کرسو نا بن ما تا ہے کین خود وہ بیتر ہی رہتا ہے۔ اس طرح وہ اگ جو بیتے راور بانس میں موجود ہوتی ہے دنیا کیے لوگ اس سے بہت فائڈے ماصل کرتے ہیں لیکن خو دنتھ اور بالس لینے اندر کی اگ سے کوئی فامدُہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی وہ عُلمار ہو ونیا کا ما اُومتاع جمع كرنے كے يصطم دين كوميشيكے طور پر انتحال كرتے ہيں۔ ان كى ديني خد ماہت قولتیت کے درجے کو انہیں پاسکتیں کمونکہ ان کی متیوں میں اخلاص نہیں ہوتا رہی عُلمار سؤكى يهجإن سب ينطاهري طوربران كسائقه دين اسلام كى رونق اورتفوتيت واسبتر نظرًا تى بى يى درهمى قت وهمار دنيا موتى بى نُدكمُ لما ئے آخرت كيونكه انہوں نے اس علم کوئمینی وُنیالینی مال وجاہ وریاست کے حاصل کرنے کا وسید بالیاہے عالانحرُونيا الله تعالى كے نز ديك ذليل وخوار اورخلو ق ميں سب سے به ترہے۔ ايٹ و بنوى على صاحبها الصَّلوات اس امرير كواه بيد.

لَّوْكَ اَنْتِ الدُّنْيَ اتَعُنْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَقِي كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً لَهُ

ارحبه) اگراللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی قدر وقیمت ایک مجھرکے برعتنی بھی ہوتی

توديمي كا ذكو ُ دنيا كاايك گھونٹ بھی نہ بلا ہا ۔

دوہ کا فرودیا ہاہیت عرف ہاتے ہیں۔ و معلم ارسور کا حشر ان کی اپنی ذات کے یہ جی مضرب کیونکہ اس علم نے ملک رسور کا حشر ان کی اپنی ذات کے یہ جی مضرب کیونکہ اس علم نے

ان رِجُتِت تمام كردى مديث مين ہے: إِنَّ اسْتُ دَالتَّاسِ عَذَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا لَمْ مَيْفَعْهُ

لعنی کے شکریا دہ عنداب اس عالم (بعنی کے شرک قیامت سے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عنداب اس عالم

کے لیے ہے جسے سرکو اللہ تعالی نے اس کے علم سے کچھ نفع نہیں دیا ۔ محر آن وحدیث کی رُوسے وہ مُلما رج نمینی دُنیا کی محبّت میں گرفتار ہیں عُلمارِسُو ہیں ' وہ دین کے چراورشیطان کا گروہ ہیں حالانکہ اپنے آپ کو دین کا بیٹیوا جانتے ہیں ۔

# عُ<u>لمائے</u> آخرت کی ضبیلت

متنن تاری علمائے کداز ونیابے غِبت اندواز من جاه ورایست و مال و رفعت آزا د از علمار آخرت غیر جاه اندو وَرَثْهُ الْبِيار الْدَعَلَهُ مِمُ الصَّكُوانُ وَالشَّسْلِيهُ مَاتُ و

ک تخریخ حدیمیث : علام مرادکی فرلمت بین کرمدیث ندکودکو ابن عساکرنے حضرت الجد بروہ منی الشرعنہ سے وایت کیا ہے اور اس کوطرانی نے صغیریں اور بیعتی نے شعب میں اور این عدی وحاکم نے ابنی مستدرک میں مجی الفاظ مختلف کے

كَالَ صَكَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَكَمَ إِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِكَةً نَدِوْمَ الْقِيَامَةِ

عَالِيمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِيلُمِهِ (دارى 👇)

نيزمديث بي بعد: أَكَرَ إِنَّ شَرَ الشَّرِينِ الدُّالُولُكُ لَمَا الدُّالِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الم

بہترین فلائق ایشاند که فردائے قیامت سیاہی ایشان را بخون شہدلئے فی سبیل الله وزن خواہند کرد و بیتاین سیائی خواهدچر بید وَدَوْمُ الْعُلَمَا آءِ عِبَادَةٌ وْرْشَانِ لِیْاں متعقق سب ب

ترجیری ؛ بل وه علمار جو دنیا سے بیے رغبت ہیں اور جاہ ومال اور سرداری کی محبت سے آزاد ہیں ، علمار آخرت ہیں سے ہیں اور آبیار کراعلیہم السّلام کے وارث ہیں اور بہترین فلائق ہی علمار ہیں کہ کل قیاست کے دن ان کی سیاہی کو اللّه تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خون کے ساتھ وزن کریں گے اور اس سیا ہی کا بید بھاری رہے گا اور دَوْمُ الْعُلَمَاءَ عِبَادَة جَلِيعَى علمار کی نبیذ عبادت ہے ابہٰی عُلمار کے حق میں ثابت ہے۔

# شرح

حضرت امام ربانی قدس سرّۂ فرماتے ہیں قیامت سے دن عُلمار کے قلم کی بیاہی شہیدوں کے خون سے وزنی ہوگی ۔ علامہ محتر مراد ملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ

﴿ تَخْرُ مَهُ كُمُ عَدِيثُ ، عَلَام إِن عبد البَّرِف إِس كُومنوضعيف كم ساقة حضرت البُّر الدَّر واَرضى السُّرعة في محديث سع بيان كياست عظر معراقي في محلاح فرايا ب اور اس كم شارح في كهاست كمشران كسس كو القاب من حضرت النس مخالف الله عن منظرت المراجع في المحافظة المحتلف المنافظة عن المحتلف المنافظة المن

يناڪبيع ہے "

کے اس قول میں اس صدیت کی طرف الثارہ ہے جس کو حضرت امام غزالی دِممتر اللّٰهِ علیہ نے مرفوعًا روایت کیا ہے :

قَالَ الْحَسَنُ رَحِمَهُ اللهُ يُؤزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَآءِ بِدَمِ الشُّهَدَآءُ لِبَدِمِ الشُّهَدَآءُ لَهُ الشُّهَدَآءُ لَهُ الشُّهَدَآءُ لَهُ الشُّهَدَآءُ لَهُ

ترزكية فنس اور تعلقات نوس

منن آرے جمع از مشائح کدار خود و ابیتِ خود تبام برآمدہ اند بو اسطہ بعضے نیات حقانیہ اسیار صورت اہل و نیا نمودہ اند و بطا ہرراغیب مینمایت فی اعتبقت بہتے تعلقے ندار ند و از ہمہ فارغ و آرا و اند ریجال لا مُلْفِیْهِمْ یَسِجارَةٌ وَلاَ بَنْجُعَنْ ذِکْرِاللَّهِ

تدویس، بالصبن مثار خوابی خوابش اور اپنے ارا دے سے باہر کل بھے
ہی بعض نے درست اور خالص منتوں کے واسطے سے اہل ونیا کی صورت افتیار
کی ہے اور نظاہر ونیا کی طرف را غب معلوم ہوتے ہیں کین در حقیقت ونیا سے
کی می می کا تعلق نہیں رکھتے اور سب سے فارغ و آزاد ہیں۔ اپنی لوگوں کے بائے
ہیں ارشا دفدا وندی ہے : ویہی وہ لوگ ہیں جن کو تجارت و خریہ و فروخت اللہ
کی یا دسے فافل نہیں کرتی "

## شرح

حضرت إمام رًا في قُدَّس مترؤ سطور بالابي ان شائرَخ عظام وعُلمائ اعدام كا ذكر فرمار ہے ہیں خوتز کیالفنس اور تصفیر کہ باطن کی معادت کے شرقت ہو کر قلبی طور پر نوک و ما فَيْهَا سِه فارغ وآزاد موچكي بيد الرَجْ ظاهرى طور برُونياكيسا توتعلقات كي بنار پر وہ اہل ونیا علم ہوتے ہیں لگی جھیفت میں وہ اہل اخرت ہوتے ہیں کمونکہ ونیا کے ساته تعلَق اور عثر تعلّق نفس كے تزكيا ورعدم تزكيه كے ساتھ مراُوط ہے جب مك تزكيرً نفس نرم حائة فلى طور برئابوى الله سے قطع تعلق اور ذات حق م ملى محبّت محال ہے۔ اس فيقت كُ نباد كيه كانسان دوم كامحتبوك فالنهيس بوسكتا ما تومبت فنس مرقار موكا ياعبّت صرشار توگاكيونكه يددونو محتبتي ايك مركي فقيض (جند) داقع موئي بي جبيا ئر ہو کتوب میں کچھ سیامت اور ان خُدِس مِرُّہ نے صدیثِ مُبارکہ نقل فرمائی ہے : <sup>ا</sup> مَاالدُّنْيَا وَالْأَخِرَةُ اِلْاَصَّرَتَانِ إِنْ رَضِيَتْ إِحْدَاهُمَاسَخَطَيتِ الإسخه ای له بعنی دنیا اور آخرت دوسوکنین بین اگران میں سے ایک رامنی ہوگی تو دوسری اراض ہوجائے گی)

واضح رہے کہ تفنس کی خلفت اورجبلت میں اللہ تعالیٰ کی عداوت و مخالفت کی در و مفرسے جبیا کہ حدیث قدمی ہے: عَادِ نَفْسَكَ فَا نَهَا انْتَصَبَت بِمِعَا دَانِیْ ۔ لینی اپنے نفس سے دشمنی کر وکیون کہ وہ مرسسے کی شمنی پر قائم ہوا ہے۔

اے امام احد نے مندا محد میں اور امام غزالی نے اکھیام العکم المیہ ایسی است مجموم کی صدیث مبارک نعل فرائی سبت کے مشیح مبلال الدین مجندی علید الرحمۃ نے شرح تصیدہ میں اسسے بطور مدید شرق مکی ایسیت اور اس معہوم کی ایک روایت امام غزالی نے احیار العلوم میں ادرا مام سیونی نے جامع الصنفیر شرک نعل کی ہے معہوم کی ایک روایت امام غزالی نے احیار العلوم میں ادرا مام سیونی نے جامع الصنفیر شرک نعل کی ہے است سیدالم ان مدال م

بيمعلوم بواكة زكيلفس كي بغيراموي التدسيعلق اورمحبت كاخاتمنهين بوكمآ کیونکر تعلق ماسوی اللہ تعلق نفنس کی فرع ہے جب تعلقات نِفنسی زائل ہوجا میں گے تواس کی تبع میں ماسوی الله کے تعلقات تھی زوال ندیر ہوجائیں گے المذاوہ مروان حق جوفنا وبقاكي منزلوں برِ فائز ہوكر تزكيۂ نفس بے مقام بريثا دكام ہيں نہيں ماسوي للہ ت يعلقات اور دنياً وي شغولات سے كوئى صرر لاحق نهميں بوما اوران كے انظا ہرى تعلقات كودنيا وى تعلقات سي تعبيرنهين كياجاسكتا .

ارتبادباری بعان وست می ارتبادباری بعان وست و الدون ال ارتثادبارى تعالى ومكاهذه المحيوة ُنیا وی زندگی ایک فضنوا کھیل اور تماشنے سے زیا دہ کوئی حقیقت نہیں کھتی۔ اس کیے صُوفيات كِرَام كُنزويك ُونيا مال و دولت اورا بل وعيال كونهيں كها جا تا بلكه وُ نيا ، حق تعالى سي ففلت كا نام ب - مولانا رُوم رحمة التُدعليد فرات بي -چیبیت ونیا از ح<sup>م</sup>ن داغن فل مُدن نے تماش وتعتبرہ وسندرندوزن صوفیارکرام کے نزدیک ونیائی تذلیل و تحقیر سے مراد اسی تم کی ونیا ہوتی ہے اوراسی فتم کے دُنیا داروں کے بارے میں عاروبِ رُومی فرماتے ہیں۔

ا بل ُ ونسب كافسنسدان مطلق اند روز وشب درحی حق و در بق بق اند

حضرت امامِرآ بی قُدِّس سترۂ اسی شم کے دنیا دارعلماری مُدَمّتِ اور تزکیرُ نفس کے عا مل علمار کی فطنیلت اورُ ظلمت بها<sup>ن</sup> فرمارہے ہیں اور آمیت کرمیر ر<del>ج</del>سکا لُگاہا تُلْفِينِينَ إِن مِن مُوخِ الذِكر علمار كي طرف الثاره ہے۔

ا العنكبوت ١٢ مل النور ٣٤ النور ٣٤

صُوفی وه ہوتا ہے جو پوشیدہ بھی ہوا در آشکار ابھی تعنی ظاہر میں خلوق کے ساتھ والبستہ ہو اور باطن میں خالق کے ساتھ بیویستہ بھی، با ہمہ بھی ہوا در سے ہم بھی یصنرت خواجہ عزیزان قُدس کستہ ، فرماتے ہیں ہم

از درُوں شو آسن اوز برُوں بیگا نہ وَش ایر جینیں زیبا روسنس کم می لود اندر جہاں نابت ہواکہ اہل الٹارکا شغن ظاہری ان کیٹے غنل باطنی کے سیلے مالغ نہیں ہوتا ۔

عجاب نہیں نبیا اور میں کامل مجمعیت سے بہرہ وررہتا ہوں۔ ذالِكَ فَصَلِّى اللّٰهِ يُوْمِیْتِ وَمِرْہِمَا ہُوں۔ ذَالِكَ فَصَلِّى اللّٰهِ يُوْمِیْتِ وَمِنْ لَیْکَا وَمِ

نسبت والمصنور مع الله مشائح هسبنديد شكر الله سنعيه منا كملاتي اوروه الله سبت كالعميل وكميل برما موربيل وصرت والجه في معلى المحلاق والمعافرة والم



كتوباليه شخ العالم صرت لا كم المحرف هي رحمة الله عليه



موضوعات عالم امر کے جواہرِ میں ۔ برزخیت عرش قلب مراتب جواہرِ میں

# مڪڻوب - مهس

مَنْن فلفى دويه بصيرت أوبر كُلِ متابعت عِماحبِ شريعِت عليه وعلى الدالصلاة والتلام والتية مُحتِل نشره است ارحقيقت عالم امرنابنياست فصر الله عَن اَن الله عن الدالم مواتية الوجوب يكفون كه شعور معلى المرابنياست فصر رعالم ختوب تعكالى وتنقد سن نظر كوتا و او مقصور برعالم ختوب و ورانجا نيز ناتمام ست جوابر مسرك ا شبات نموده اندم درعالم خلق اندم المراكة المجردات سنسمرده الدرا و المراكة المجردات سنسمرده الدرا و المراكة ا

ترجه، وفلسفی جس کی بصیرت کی آنکه صاحب شریعیت صفی شیئی و ملی کی البعدی کے بیر البعدی کے بیر البعدی کے بیر البعدی کے بیر میں میں میں میں البعدی کے بیر میں کی میں البعدی کی میں البعدی کو میں البعدی کو میں البعدی کو میں البعدی کی میں البعدی کی میں البعدی کو میں البعدی کا دانی کی وجہ سے ہے ۔ میں البعدی کا دانی کی وجہ سے ہے ۔ میں البعدی البعدی کو میں البعدی کو میں البعدی کا دانی کی وجہ سے ہے ۔ میں البعدی البعدی کی دیا ہے ۔

شرع

حضرت امام رَ با فی قدیم سره نے یہاں حکمائے ایزان، اہل فلسفہ کے بیان WWW.maktabah.ovg البيت المحالية البيت المحالة ا

کردہ جو المجمسہ کی تردید فرمائی ہے اور حکمائے ایمان داہاتے صفوف، کے تعین فرمودہ جوا ہر مسد کی مائید فومانی ہے۔ اب نے فرمایا ہے کہ حوام رخمسہ در اصل وہی ہیں جن کو صوفیاً کے کوام نے کشف وشہود کی راہ سے ثابت فرمایا ہے اور وہ عرش کے اُوپر ہیں اور عالم امر سیعتق رکھتے ہیں فلسفیوں نے جن کا نام حوامر رکھا ہے وہ خُرُف ريزك رصيكران بيرج ما دى الاصل بي اورعالم خاتى ساتعتن ركھتے ہيں -ا بن فلسفہ نے حال ام کل اور ان دولوں سے مرتب اورَنفس وعقل الهيولي صورت أجسميه مويا نوعيه، جبم نفنس عقل کوحوا ہرخِسہ کا نام دیا ہے اورنفنس وعقل کومجروات سے شمار کیا ہے۔ نور کا نلسفیوں کی ہمالت اور بے خبری کی وجہ سے ہے کیونکیفٹس ناطقہ بھی نفسِ آمارہ ہی کو پیلسفیوں کی ہمالت اور بے خبری کی وجہ سے ہے کیونکیفٹس ناطقہ بھی نفسِ آمارہ ہی کو کهاجانا ہے اور وُه ترکیه کامحتاج ہے اس کی ذات بیں بتی اورکینگی کا غلبہ ہے عالم امراور تجرومحض سے اس کو کوئی مناسبت نہیں ہے اسی طرح عقل میں معقولات میں سيرً وائے اُن امور کے وجمورات کے ساتھ تعلق یامناسبت رکھتے ہیں کچھے تھی ادراک نہیں کرسکتی ۔ اس وجہ سے اس کی نظر بے جُج نی کے احکام معلوم کرنے سے کو آہ ہے اور اس علامت اس کے عالم خلق سے ہونے کی گوا ہ ہے کیونکہ عالم امزخود عالم قدّس ہے۔ اس کا رُخ بے مُجُونی کی طرف ہے اس کی طبیعت ہیں لزرانتیت اور تجر در کھن ہے وہ حبمانیتت و مرکانتیت سے َری ہے اور نورُ انتِت ولام کا نتِت سے آراستہ ہے لہٰذا عالمِ أ مرکے لطا ہی حوامر کہلانے کے لائق ہیں۔

www.maktabah.org

ہی عالم امرے تعلق کیا خروے سکتے ہیں وہ توظن وتخین کے علام بن کر تبے کین ہوچکے ہیں ہ

> پائے استدلالیاں چو بیں لود پائے چوبیں سخت بے تمکیں لود

پاسے پوبیں حصی سیسے میں ہوت اللہ استان کے خیال کے مطابق عرش الم فلسفہ کے افکار حقائق کے انکار پر مبنی ہیں جیسا کہ ان کے خیال کے مطابق عرش کے اُورپر نہ خلا کہ حالا نکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسمانوں مہنی ہے ۔ اسی بنیا در پر وہ واقعہ معراج کا انکار بھی کرتے ہیں اور کسی انسان کا اسمانوں سے گزرنا محال مانتے ہیں لیکن اس کے باوجو دعرش سے اُورپر کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہاں نہ خلار ہے نہ ملار ہے ۔ خداجانے بیعرش کے اُورپر کیسے جاتے ہیں خواب بین کا اسکانوں میں یا بیداری میں ۔ فَصَلَ اُوْ اَ وَاصَلَ اُوْ ا

اً می محسس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدُ الدّهسب می ما ند

عالم المركع حوا مرحمسه بانج لطائف كوجوا برخمسه كانام ديا بداور وه عالم المركع والمرحمسة التركيم الترتعالي ندو وه عرض كانور و و عرض كانور و و المركم والرورة وجوب النمان مجاهات وترقيات كي ذريع لطائف كاتز كيم المسل كرك والرورة وجوب النمان مجاهات كاتحمل موسك روه وهو المركم و ومراح المركم و المركم المركم و المركم المركم والمركم المركم المرك

عالم خلق کے جوام خرصمه ضوفیائے کام نے عالم خلق کے لطائف کوعلم عالم خلق کے حوام خرصه سے تعبیر فرمایا ہے اور وہ عناصر اربعہ ہُوا، یانی ، اگر ، مطی اور نفس ناطقہ ہیں ان کا مقام عرش کے نہیجے ہے۔

www.maktabah.org

منن عرش مجيد مبداراين جواهرعِالم كبيرست درزمكِ قلب انسان و إين مناسبت قلب لأنيزع ش الله تعالى گویند و با تی مراتب از جوابهر پنجگانه فوق العرش اند

ترجه، قلب انسان کی مانندعش مجید، عالم کبیرے (مکورہ) حوامر اخمسه کا مَبدارہے اور اسی مناسبت کی نبار پر قَلْب کو بھی اللہ تعالیٰ کاعرش کہتے ہیں اور جاہر خمدے ہاتی مراتب عرش کے اُمپر ہیں ۔

شرج

حضرت امام رّبا فی قدّس سرّو کے ارشا دِ بالا کو سمجھنے کے لیے چیدامُور کی وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ ہیں:

- عالم سبر، عالم صغير اور عالم اصغر كيا بين ؟ عالم مثال كس كو سجت بين ؟

  - عقل نفس اورخيال كيا چيزي بي ؟ (O)
  - إنسان كون سى كشيار سے مُركب ہے؟
- عالم امراورعالم خلق كيا اين اوران كيمقامات طبيعي كهال إي ؟ اب ترشيب واران كا اجهالي بيان الاخطه فرمائين! وَبِا لِتُدالتّوفَيْقُ

عالم كبير: تمام مكنات فوقُ العرش وتحتُ العرش كوعالم كبيركها حبالات عالمُ طُنير أنسان كوعالم صغير كما جاتا بعد

عالم اصغرَ: قلب انسان كوعالم صغب ركباجا تاسم عالمُهُمثالُ: عَالَم جِهام سلطيف اورعالم أرواح سے کثیف ہے۔عالم کبیر

یں اس کا مرکز عالم اجسام اورعالم اُرواح کے درمیان ہے۔ عالم مثنال ایک عالم موجود کوموٹوم نماہے لیکن وجود موہومیت نماکے با وجود تمام عالمین کا آئینہ وتمثال ہے جس میں تمام اجسام وار واح ومعانی کے معکوس منقش بن اورتمام اشیائے گذشة و آئنده اس میں دلکھی جاسکتی ہیں۔ نفسِ ناطفت کے بیے ایک ایس قوت (عاقلہ مدرکہ) کا نام ہے ب کے ذریعے حقائق اشیار کا اور اک ہو ہاہے اس کامحل مرہا اوجن کے نزویک اس کامحل قلب ہے۔ إنسان كحيم مي ايك الياج مرسع حوحيات جس اور حركت ارادي نفو كاما ل ب اس كونفس ناطقه اور رُوح حيواني هي كيتے ہيں. إنساني دماغ كيطن مين ايك قوت بتخيله حوعا لم مثنال كاايك نمونه ہے اس کوخیال کہتے ہیں عُرفار کا مقولہ ہے کو آلا الحیا ال لَسَنَرَا لِمُحسَالٌ (الْحُرخيال نه بوتا توحال متوررتها ) بعض عارف (مُراد ، حب مرتبعُ خیال سے گزرجاتے ہیں تو مرتبۂ ذات وصفات کے ادر اک کی تعمت سے مشرور جاتے ہیں مبیا کہ امام ربانی قدش سرہ نے دفتر سوم کے آخریں صراحت فرمانی ہے انسان دس اجزار دلطائف، سسے مرکب ہے ان میں ہائج لطائف عالم امرے ہیں اور پانچ تطائف عالم خلق کے ہیں۔ ان میں سے برلطیفه مخصوص کھالات کا حامل ہے اور ایک دوسرے سے ملیحد علیحدہ عُرومِات اور تحبّیات رکھتا ہے جن خوش نصیب حضرات کے پرلطا تعث وُنیا وی اور ما دي تعلقات <u>سه آ</u>زا د هموکرايني اصل مک پهنچ جامئي **وه اينے کمالات ا**صليم کی بنار بخلیتی انسانی کے اصل مقصد کو بالیتے ہیں اور وہ اصل مقصد عبا دت اور معرفت هُ- وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ آكِ

سے بین است علامة قاضی ثنائر الله مجددی بانی بتی رحمة الله علیہ نے اسی آست کرمیر سے میں کلی سید در

قَالَتِ الصُّوَفِيَّةُ الْمُرَادُ بِالْحَلْقِ وَالْآمْرِعَالَمُ الْحَلَق يعني الجيشسكانيَّةَ الْعَرْشَ وَمَا تَحْتَهُ مِنَّ السَّمُواتِ والأنهض وتمابيته مكا وأصولهاالعتناصرالآنهجية السَّاارُوالْهُوَاءُوالْمَاءُ وَالْتُرَابُ وَيَتَوَلَّدُمِنْهَاالنَّفُوسُ الْحَيُوانِيَّةُ وَالنَّبَايِيَّةُ وَالْمَعْدَنِيَّةُ وَهِي آجْسَامُ لَطِيْفَةُ سَارِيَةٌ فِي آجْسَامٍ كَثِيْفَةٍ وَعَالَمُ الْآمِرِ يَعَنِى الْمُحَجِّرَ دَاتِ مِنَ الْقَلْبِ وَالرُّوْجِ وَالسِّرِّ وَالْحُفَيِّ وَالْاَحْفَى الَّتِيْ هِيَ فَوْقَ الْعَرُّشِ سَارِيَةٌ فِي النُّفُونِ بِ الإنستاييَّة وَالْمَلَكِيَّة وَالشَّيْطَايِيَّةِ سَرْكِانَ الشتنس في المعرزاً وسُعِيتُ بِعَالَمِ الْآمُرِلِاَتَ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَهَا بِلَامَادَةٍ بِأَمْرِهِ كُنْ قَالَ الْبَغَوِيُّ قَالَ سُفَيَانُ بُنُ عُيَيٰنِئَةً فَرُقٌ بَهُنِنَ الْحَلْقِ وَالْآمُسِرِ فَمَنْ جَمَعَ بَنْيَهُمَافَقَدُكُفُرُ ۗ ترحمه بموفيار ن فرما يا كفلق اور أمرس مراد عالم خلق تعنى عالم اجسام ب

اه رُوح المعاني مِينَ أَجْرِيهُ مُه الاعراف، م م م م الله من من من م م الله الاعراف، م م م م الله من من من من م



اور وہ عن اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے نیچے ہے اور ان دونوں کے دریان ہے اور ان کے اُصول عناصر اربعہ بعینی آگ ، ہوا ، یانی اور منی ہیں اور انہی سے نفوس حوانیہ ، نباتیہ اور معدنیۃ بیدا ہوتے ہیں اور وہ اجسام لطیفہ ہیں جو اجسام کمثیفہ میں ساری ہیں اور داموسے مُرا و عالم اُمر ہے بی مجروات اور وہ قلب رُوح ، میں ساری ہیں اور داموسے مُرا و عالم اُمر ہے بی مجروات اور وہ قلب رُوح ، میر خفی اور اخفیٰ ہیں جوعرش کے اُور ہیں اور نفوس اِنسانیہ ملکیہ اور شیطانیہ میں اُس کو اللہ تعالی طرح ساری ہیں جیسے وہ آئی نے میں اس کا نام عالم امر اس لیے ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے بیٹر ماوہ ہے اُمر کُن سے بیدا فرمایا ہے ۔ بیٹول می بیغوی سفیان بن عیدیہ نے کہا ہے میں اور اُمر کے ورمیان فرق ہے جس نے ان دونوں کو جمع کیا اس نے کفر کیا ۔ ملت اور اُمر کے ورمیان فرق ہے جس نے ان دونوں کو جمع کیا اس نے کفر کیا ۔

منتن عرش برزخ ست درميان عالم خلق وعالم امر در عالم كبيز در رنگ قلبِ انسان كه برزخ ست درميا عالم غلق وعالم امر درعا لمِصَغير قلب وعِرْش اَلرجيه ورعالم خلوظهم اندأمًا ازعالمُ امراند تصنيع ازبيحوني وليُجَلُّوني وارند اطَّلا ُع بر حقیقت این جوا برمِسکم آل فراد اولیا را بعد رام تم ست که مراتب سلوك را تبقضيل گذرا نيده مهزنهايت النهاييت ہرگدلئے مردِمیں اں کے شود پیشهٔ ٔ آخر سسیلماں کئے شود

ترجه، عرش عالم كبيرين عالم خلق اورعالم أمرك درميان برزخ اواسطه،
جي حبيبا كه قلب عالم صغيرين عالم خلق اورعالم أمرك درميان برزخ جي قلب
اورعش اگرچ خلا هر مين عالم خلق سے بين ليكن خلفت بين عالم أمرسے بين بيجو في
اور يرحي في سي حبله ركھتے بين عالم امرك جوا هرمسه كي حقيقت بي طلع هونا اوليا
الله بين سي كامل افراد كے ليك تم جي حرات سلوك كو قفسيل كي ساتھ طے
الله بين سي كامل افراد كے مرتب ك مرتب ك بين جي بين مه و ميسدان
ہيں ہوتا سجو كارى مروميسدان
کو مجيفر بن نہيں سسكة سليمسان

#### شرح

www.maktabah.org

جو البيت الله المواكدة الموات المحادث الموات المحادث اورقلب صنوبری (مُصنعَه گوشت) جِ بکرقلب صنوبری ،قلب نوُری کاظرف ہے بِس عالم قُدْس كا وه فیض بواسطهٔ ظرفتیت و مُنظروفیتت کے قلب نوری سے قلب صنوري كويهني المحاور عينكر قلب صنورى عالم خلق سيه ب اورنفس مي عالم خلق سے ہے لہذا اس مناسبت کی وجہ سے وہ فیض قلب صنوری سیفنس کو بلخیا ہے اور منس جو بحر کل ہے اور حواس وجوارح اس کے اُجزار و اعصار ہیں ہے لیے وہ نیفن کل انفس،سے اس کے اجزار دحواس کک بہنچیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ قلب کی برزخیت الصِمال فض کا واسطہ ہونے کے اعتبار سے ہے نە كەمكان كے اعتبارىسے <sub>- (</sub>قاقىم<sub>ىم)</sub> كَلُبُ الْسُمُؤْمِنِ عَمْ شُلِيلًا قلب الدَّعالى كاعرش ب (مون كاقلب الله تَعَالَى كاعرش) کے ارشا دین قلب کوعرش قرار دینے کی ایک وجہ تواس کا عالم خلق وا مسکے درميان برزخ ہونا ہے مبيا كوئش بھي برزخ ہے اسي برزخيت كي مناسبت سے قلب کوعرش کہا جا ناہے دُوسری وجہ بیسے کہ قرآنی آبت التَّحْسَانُ عَلَى الْعَسَرْشِ اسْتَوىٰ لَى كَصِطابِقَ عَرَشُ تَجلياتِ وَاتَ وصفات كامظهر سے ۔ اس طرح قلب عارف بھی فنا وبقا کے بعدا نوارِ ذات وصفات کا نظیم ہو آ ہے بلکھ سوَفیار کے نزدیک قلب کوعرش رفصنیلت جُزوی حاصل ہے کیونک قلب كوعالم تُدس كے سانھ لغلِّق عشقى ومحبّى حاصل بسے اور عرش عشق ومحبّت كى تعمت سفحوم ب اسى يا فرما يا كيا -عرسطس وغزبین هر د و یک طبق هت بلد عنسه زنین تثر بقینب تر طبق است

یعنی عرش وغزنی دو نوں مرتبے میں برابر ہیں مبکه غزنی کا شرف عرش سے
زیادہ ہے۔ کیونکہ غزنی کے اُولیار کے قلوب میں جوعشق اللی ہے عرش اس عشق
سے بے خبر ہے۔

ملی مرسر اس میداری اور وال طون بیون و بیان و الم می اور استاق رصاب کیف ہے بی میں میں اس میں اس کے اور والا حصد عالم امرے تعلق رکھا ہے اور نیجے والی طون بی ن وجید اکیف وکئی سے تصف ہے اس میں کی بی دو تینی بیں ایک جینیت سے قلب فلی میں دو تینی بیں ایک جینیت سے قلب لطیف تو رو و مری حینیت سے صفح کی میت ہے ۔ لطیف تو رک و مینیت سے صفح کی میت ہے ۔ لطیف تو رک و مینیت سے اور صفح کی وشت کی میتیت سے قلب کا تعلق عالم میں سے سے اور صفح کی وشت کی میتیت سے قلب کا تعلق عالم صفح میں سے ہے۔

حضرت المهربانى قدّس سره كنزديك عرش وقلب عالم أو كي ساتي زياده مناسبت رقصته بين بلذان كوعالم أمرسه بي شاركيا جانا چا جيئے طبوفيا بي حققين مناسبت رقصته بين بلذان كوعالم أمرسه بي شاركيا جانا چا جيئے طبوفيا بي حققين كامقام ہے ۔قلب نؤرى سے أو بروح من كامقام ہے روح سے آگے بترہ اور اس سے آگے حفی اور حق سے اوُ بر اخفی كامقام ہے ۔ان كی حقیقت براويا ئے كرام بیں سے ان خاص اور كامل فراح كو إظلاع دمى جاتى ہے جور آئين في الحج موتے ہیں اور وحت اُفقيد بيت ميں الله وقيد بيت اُفقيد بيت ميں الله وقيد بيت اُفقيد بيت ميں الله وقيد بيت الله وقيد الله وقيد بيت وقيد بيت الله وقيد الله وقيد بي

مراتب جوا هرخمسه

من منن بايد دانست كه ابتدار آن جواهراز صفاليضافيه است كه كالبَرانِ اندبين الوجب والامكان و فوق إينها صفات ِ حيقتيد كدُّ وح رااز تجليات اينها نصيب ست و قلب رابصفات اضافي تعنن ست و تبجليّ بت اينهب منترف سن ..... الخ

ترجیہ: جاننا چاہیئے کہ ان جوا ہڑسہ کی ابتدا صفاتِ اضافیہ سے ہے جو کہ ونجُب اور امکان کے درمیان برزخوں ( واسطوں) کی طرح ہیں اور ان کے اُوپر صفات جقیقیہ ہیں جن کی تجلیات سے رُوح کو جھتہ حاصل ہے اور قلب کو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ان کی تجلیّات سے مشرّف ہے۔

#### شرح

سطور بالا بین حضرت امام ربانی قدّس سرّف نے جوا ہر تقدّ مؤلیۃ رلطائف نجسہ عالم اُمری کے بارسے بیں جوارشاد فزما باہداس کا اجمالی بیان ہدئیہ گار مکین ہے۔ جوا ہر شرسہ کی صفات باحضا فیہ بیں اور عالم ملق و عالم امرکا وجود انہی صفات کا اثر ہے اور صفات باحضا فیہ سے مُواد بجلیق دبید اعلم امرکا وجود انہی صفات کا اثر ہے اور صفات باحضا فیہ سے مُواد بجلیق دبید احران رزندہ کرنا، وغیر با بیں اور بی کونا، ترزیق دبیا، إمام امرکان کے درمیان براز نے رواسطے، ہیں ان کے صفات عالم وجُب اور عالم امرکان کے درمیان براز نے رواسطے، ہیں اور وہ اراوہ ، قدرت ، سمع ، نصر ، کلام عمس اور صفات اور کوین ہیں ۔

قلب صفات اضافیہ کی تجلیات سے مشرف ہے اور رُوح کو صفات مقیقیہ کی تجلیات سے مقتلی کا تعلق میں مقیدہ کی تجلیات سے مقیدہ کی تعلق کا تعلی کا تعلق کا تعلق

صفات جقیقید سے اُورکے مراتب سے ہے لینی ان کامبدار فیض صفات حقیقیہ سے
اُوریہ ہے میطلب نہیں کی یوج اہر خودصفات حقیقیہ سے بلند ہیں کو یک خود بیلطائف عالم
امکان سے ہیں اور صفات جقیقیہ عالم وجُب سے ہیں ۔ البقدان لطائف کے مبادئ
فیوص رج شین ات واثیہ وصفات بلید اور شان جامع سے عبارت ہیں ، صفات حقیقیہ ثمانیہ سے اُور ہیں ۔ اسی لیے آئ بنوں جو اہر لطائف، کی تجلیّات کو تجلیّات و تقیقیہ کمانیہ سے اور جی ۔ اسی لیے آئ بنوں جو اہر لطائف، کی تجلیّات کو تجلیّات و تقیقیہ کی تجلیّات کو تعلیٰ کے تعلیٰ کی تعلیٰ ک

تجلیات فرانید کے دوسی ہیں اقل جیات ذاتیہ کے دوسیٰ ہیں ا

دوم ، تجلّیات ِ ذاتیب ربعنی خص ۔ تجلّیات ِ ذاتید معنی مُمُ کامنہوم بیہے کہ وہ تجلّیات صفات ِ زائدہ نہ ہوں اور ۔

تجنیات دانید مبنی است کام می به این می بات می است است است است به می بات که مول اس مقام میں عارف کے سامنے شیونات و اعتبارات کی مجلیات مجی محوظ نہیں ہو تیں۔

يها تخليات فاتيه سيخليات شيونات واعتبارات معنی امم گوا د بي کيونکرشيونات روي ارچه که وچه د از زاع جوال سر که ايام نځکو الطّندار

ا صّبارات کا وجود انتزاعی ہوتا ہے۔ واللہ اُنْلَا اِلصَّنُوابُ مُنظریں آپ نے فرما پاہنے کہ ان حقائق کا اظہار خلاف بصلحت ہے اور پیجث

معا فی مکنونه اور به سرار غام صند سے ۔ اسی بیے عالم اُمرا ور صنیقت ورُ و ح کیجیت ہے۔ تحصیص سے روک دیا گیا ہے بیصرت امام ربانی قدّس سترہ کا یہ فرمانا کہ حقالتی عالم بربر نور بندوں مصدر

اُو کا اظہار خلاف مصلحت ہے اس امر کاعمّا اُرہے کہ آپ پر بیحقائق ظاہر کر لیئے گئے مصفے اور آپ اُن رہنین فی انعلم میں سے ہیں جن کے تتعلق قرآن میں فر مایا ص

حَمِيا، وَمَنَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْفِلْمِ إِلاَّ فَتَلْيَالُا



كتوباليه شخ العالم صرت لا كم الجن محياً الهوري رحمة الدعليه



موضوعات سیروسلوک سیقصو دیزکیفس ہے فائے مطلق اورمحبت ذاتی



## مکنوب ۔ ۳۵

منگن مقصنُوداز سیروسکوک زکیدُنسسِ امّاره است و تطهیرِ این تا از عبا دت آله ته باطله که ناشی ست از وجود هو ائی نفسانی نجائے میسرشود و بیقیقت مُجز کی معبُودِ بُرحی تعالی و تُقدّسُ قبلهٔ توجُه نما نُد و پہیم مقصد ہے بروے نه گزیند چه از مقاصد دمنی و چه از مطالب دنیا وی

توجه، ئيروسلوک سے مُرادنفن امّارہ کا تزکيداور اس کی تطهيہ ہے اکدان بالل معبودوں دھجُو نے خدا وَس کی عباوت ( بؤما) سے جو معبودوں دھجُو سے نامدان کے وجُو سے پیدا ہوتے ہیں اور حقیقت ہیں ایک معبود برحق ( بلنداور باک ) کے سواکوئی توجہ کا قبلہ ندر ہے اور اس رکھی محمی مقصد کو ختیار نرکے ہے وار اس رکھی محمی مقصد کو ختیار نرکے ہے وار اس رکھی محمی مقصد کو ختیار نرکے ہے وار اس رکھی محمی مقصد کو ختیار نرکے ہے وار اس میں سے۔

شرح

 جوہ ابنیت نا ہے ہے۔ (۱۱۷) ہے است مکتوب ہے۔ خواہشات بغسانی کی شرارت سے نجات عاصل کرے اور اس کی توجہ کا قبلہ سولئے

معبُروِرج کے اور کوئی نہ رہے۔
نفس عالم خلق سے ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے نجب اور خبیث ہے۔
الہٰذا اس کی طہارت لاز می ہے عالم امراپنی ذات کے اعتبار سے پاکیزہ اور لطیف
ہے لیکن سم انسانی میں ان دونوں عالموں کے لطائف ایک وُوسرے کے قریب
واقع ہیں جب مجاورت کی وجہ سے عالم خلق کی کٹافیتی عالم امر کے لطائف کو
غبار آلود کر دیتی ہیں تو عالم امر کے لطائف کا تصفیہ بھی ضروری ہوجا تا ہے۔ آئ ہے
صوفیاتے کو امطائف عالم امر کے لیے تصفیہ کا لفظ لو بالتے ہیں اور لطائف عالم خات ہیں۔
سے بیے زکیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ۔

## فأيطلق اورمحبت ذاتي

منن هر حند از منات است آما کار آرا است مُقرّبین آن اسینه میدانند و مُزید مقصود نیشارنداین وات و استه محصولِ فناست و تحقیق محبت و داتی محد در آمریطن اِنعام و إِلام تساوی ست -

تدهده و دنیم مقاصدا گرچه حنات (مکیون) میں سے ہیں لیکن یہ کام اُبرار کا ہے مقربین ان کوستینات (بُرائیاں) جانتے ہیں اور سوائے ایک ذات جی کے کسی کو اپنا مقصور خیال نہیں کرتے یہ دولت جھٹول فنا اور مجتب ذاتی کے تفق کے ساتھ واہبۃ ہے کیونکہ اس مقام میں اِنعام (نعمت دینا) وایلام ( رنج دینا) برابرہے۔

www.maktabah.org

### شرح

عارف وہی ہوتا ہے جو ذات بی تعالی کو اپنا قبلہ توجہ اور قصور تقیقی جانے اور کوئی مقصد اس کے میں نظرنہ ہوخواہ وہ مقصد دینی ہویا دُنیا وی ، واضح رہے کہ دینی قام اگر جرحنات میں سے ہیں گئیں میں قام ان لوگوں کا ہے جو اُبرار کے زُمر ہے میں شامل ہیں مقربین کامقام اَبرار کے مقام سے بند ترہے میقولہ تحسنات الآبرا ریسے بنگائی المقربین کامقام اَبرار کے مقام سے بند ترہے می تولہ تحسنات الآبرا ریسے بنگائی المقربین کے مطابق جو مقام میں قادریہ وولت جو مقربین کو ماصل ہے کے زدیک گنا ہوں میں شامل سمجھے جاتے ہیں اور یہ وولت جو مقربین کو ماصل ہے فائے مطابق اور میت ذاتی کے ساتھ مراؤط ہے ۔ فائے مطابق کے بعد عارف کی مجتب ذاتی ہوتی ہے ۔ اس مقام میں عادف کی نظر کسی نعمت یا زحمت پر نہیں ہوتی وہ لا حمق شور آبالا الله کی منزل میں گرموتا ہے ۔

و ه ایذاوعذاب بین همی و همی لذت با تاسی حَرِنعَمتُ وراحت بین با تاسید حتی که انعام والام مساوی هوجان کی بنا پرجنّت اور دوزخ سے همی بید نیاز هوجاتے بین بیصنرات اگر حبّت سے طالب ہوتے بین توفقط اس لیے کدوہ الله تعالیٰ کی رصنا کا مقام ہے اگر دوزخ سے بناہ مانگتے ہیں تو وہ همی اس لیے کہ وہ الله تعالی کے ضنب

كامقام ہے۔

غرضیکدان صرات کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جنّت کی طلب راحت بِفس کے یہ بہیں کرتے اور دوزخ سے بناہ زحمت بفس کی وجہ سے نہیں مانگتے بکہ وہ رصنائے البی میں فیائے طلق کے بعد محبّت ذاتی کا مرتبہ حاصل کر لیستے ہیں اور حصنائے البی میں فیائے طلق کے بعد محبّوب مقتصر فیائے کہ کہ الم محبوب ہوتا ہے۔ کہ محبوب کا ہر کا محبوب ہوتا ہے۔ کے مطابق کلئر توحید اور اخلاص کی حقیقت بالیسے کا ہم قام ہے ، فیاللہ النائی العام و محبّت ذاتی کے بغیر حرب ملاحظہ اسمار وصفات اور بے تو شل انعام و مسلم محبّت ذاتی کے بغیر حرب ملاحظہ اسمار وصفات اور بے تو شل انعام و

الله ہوعقہ و کا ماصل ہونا بہت محال ہے کیو کمہ شرکت سوز محبت کے بغیر فنائے مطلق بھی ہتھ ہے است کہ چوں بر فروخت مطلق بھی ہتھ آست کہ چوں بر فروخت محشق آل معشوق باتی جمب کہ سوخت محشوی ہوئے کے محشوق کا سنگ علم است کہ جار محشوق باتی جمب کہ سوخت محشوی کا سنگ علم ہوا محشوی کا سنگ علم ہوا محشوق کے سب جل گھی



كتوباليه شخ العالم صرت لا كم الجن مُعَمَّلًا لِهُولِيِّ رحمَّا للْهُعليه



#### موضوعات

شریعیت کے اجزائے ساگانہ علم کم اوراخلاص مقام رضاکی رغیب ۔ تجلیات سہ گانہ حقیقت وطریقیت سے مرا دشریعیت کی حقیقت ہے

## مڪتوب -٣٤

منن شرعیت راسه جُرواست علم وعمل و إفلاص آاین هرسهٔ جُرُوتِقِق نشوند شرعیت تحقق نشود و مُجِن شرعیت تحقق شدر صائع تحق مُبحانهٔ و تعالی حاصل گشت که فوقی جمیع سعادات و نیوید و اخروید است و مُبرضه و ای مین الله و است برد.

ترجه، شریعیت کے تین اجزار ہیں۔ علم عمل اور افلاص ۔ جب تک بیتمین اجزار ہیں۔ اجزار ثابت نہیں ہوتی اور جب شریعیت اجزار ثابت نہیں ہوتی اور جب شریعیت ثابت ہوگئی تو گئی تا موسا ماصل ہوگئی جو کہ وُنیا اور آخرت کی تمام سعاد توسسے اور ہے۔ وسر جنہ والی مضاسب سے بی اللہ اکسی میادت ہے۔ وسر جنہ والی مضاسب سے بی معادت ہے۔

#### شرح

حضرت امام رّبانی قُدِّسُ رَبُّرہُ نے اس محوّب میں شریعیت مُحَدِیعُلی صَاحبهُ الصَّلُولت والتّخیلمات کی جامعیّت وکا ملیّت بیان فرمانی ہے اور دوقسم کے گروہوں کوخصُوصی طور پڑنبیہ۔۔ فرمانی ہے۔

ان صُوفیائے فام کومتنبہ فرمایاہے جوشر بیت کو کامل نہیں سمجھتے اورطر بقیت می حقیقت کومغز اور شربیت کو پوست خیال کرتے ہیں اور ان کا جو یہ گھمان

vww.maktabah.org



ہے کہ ہم حفنگور عُلینہ السّ لام کے زیادہ محبوب ہیں اس بیص مغز ہمیں دیا ہے اور آیوت عُلمار وغیر حُمْر کو دیا ہے محصل باطل قرار دیا ہے۔

ن علمائے طواھ کو انتباہ فرمایا ہے جوطر نقیت اور تصوّف کو خلاف اسٹ شریعت سمجھتے اور بدعت قرار دیتے ہیں مالا نکر تصوّف اس اُن اخلاص کا دُور اِنام ہے اور احسان و اِخلاص دونوں مامورات شرعتیہ میں سے ہوسیا کے صدیت اِحسان اَنْ تَعَدِّبُدُ اللّٰهُ کے اُنگے خَتْراہُ ۔ اور آیتِ اخلاص مُحْلِصیْن

لَهُ الدِّيْنِ اس امري مُوتيد بير.

على عَمَل اور السلام عَمَل اور السلام الم رَبَاني قُدِسَ بِيُرُون فِه وَالله كَالله مِمَل الله وَ الله الله ال عمل اور ثالثاً اخلاص منز آپ فرمات بین که علم وعمل عمل ارسے عاصل ہو ما ہے اور اخلاص صُوفیائے کرام کی شخبت بر تخصر ہے ۔

و عُمْلار جوبغرضِ جاه وریاست وصمول منفعت علم وعمل مین خول بین ، کو صورت اخلاص سے عافل بین و ه طریقیت اور حقیقت و خلاص سے عافل بین و ه طریقیت اور حقیقت کو جو تقیقت و اخلاص سے صورت اخلاص سے صورت باخلاص سے صورت اخلاص سے صورت باخلاص سے می مال سے اخلاص سے می مال می مال می مال می مال می مال می مال می مولات باخلاص سے می مال می مال

له میونناری ص<u>لاحی</u> ، که البینه ۵

مقصنود سمجاجائے ایسے لوگوں کے اعمال کھجی رضائے فنس کے تا بعے اور کھجی رضائے

الهتیرے کا بع ہوستے ہیں۔ حقیقت افلاص بیہے کرسالک کو تزکیز نفن ماصل مند ک حقیقت ِافلاص ہوجائے عزت، شہرت اور رفعت و منصب کے ترک کا آہشتمام کیا جائے اور ہروقت اپنے تمام اعمالِ خَسنہ کورضائے الہی سے سیلے مخصوص مجھاجائے اور افلاص پر استقامت نصیب ہوجائے۔

حقیقت قطرنقیت سے مُرا دینزبیت کی حقیقہ قبطر نقی<del>ت ہ</del>ے حضرت امام ربانی قدیش سنرهٔ فرماتے ہیں:

حقيقت عبارت از حتيفت بشريعت است نها نكر حقيقت از شريعيت مُدااست طريقيت عبارت ازطريق وصول است يرهمفيت رشريعيت بر أمرا ميمائن از شربعيت وحتيقت أبس بيثن ازتحقق برهنيقت بشركعيت حضكوا صمورت بشريعيت است فقط وحسكواح فيقت بشريعت وموسلم الممينان بفس است و وصول مدرجهُ ولايت " له

ترجمه بتقیقت سے مراو نزریوت کی خیقت ہے نہ کر حقیقت نزلعیت سے الككسى چيزكا نام ہے مطريقت سے مراد حقيقت بتربعيت مك پہنينے كا طريقہ ہے شرىعيت حقيقت سے الگ كوئى اور چيزېنىي سے شريعيت كى حقيقت ماصل مونے سے پہلے صرف نزریوت کی صورت کا حصمول ہوتا ہے اور نزریوت کی حقیقت کا حصنول اطينان بفس كيمقام بي بوتا ب عبكم أدمي كودرجه ولايت بيريب أي حال ہوجاتی ہے۔

آپ کے اس ارشا دسیے علوم ہوا کہ وہ صُوفیا رجو اپنے کالات کو شریعیت کے کالات سے اعلیٰ جانتے ہیں مغرُّ وراویفتوُن ہیں اور وہ مُلمار حوط بقیت اور حقیقت کو شرىيت سى بىگار سمحقة بن بىخرادر نور فراست سىمودم بى -مقام وضب أي ترغيب منن آحوال وتمواجيد وعُلُوم وتمعارِف كصُوفيار را دراثنار راه دست مي دمهند نه ازمقاصداند بَلْ اَوْهَامٌ وَخَيَالَاتُ يُرَبِّ بِهَا اَطْفَ ال الطَّرِيْقَة - أزجيع بنيك كذشته مقام رضا بايد رمسيدكه نهايت بمقامات شكوك وجذبه است جيقفتود ازطي منازل طربقت وحقيقت ماور الميخصيل فجلاص نیست که ستلزم مقام رضااست ر ترجيها: أحوال ومواجيدا وُرْغُلوم ومعارف جِرَكُمُ وفياركرام كورا فسلوك مط كرسف کے دوران ماصل ہوتے ہیں مقاصد میں سے نہیں ملکہ وہم وخیالات میں سسے ہیں جن سے طریقیت کے بحیِّل (طلبار) کی تربتیت کی جاتی ہے۔ ان تمام سے گزر کر یں وں مقامر رضہ کک بینجنیا جائے خبر کے سلوک اور جذبہ کے مقامات میں سے آخری مقام ب کلینکه طریقت و حقیقت کی سار می سندلیں مطے کرنے سے اس سے سوا اور بجهر بحق فود نہیں کہ اخلاص حاصل ہوجائے جو کو مقام رصاحاصل ہونے کے

المنيت المنافع المنافع

يے لازم ہے۔

#### شرح

مُطُورِ بالامير صنرت امام رباني قُدِّسُ مِثْرةُ سالك كومقام رصناكي ترخيب لاليب ہیں اور اس حقیقت سے بُرِدہ اُٹھا رہے ہیں کیصوفیار کو اثنا کے راہ ہیں حو وُجِدُحال اورعلوم ومعارف ماصل موتي بي وه مقاصد ننهي موت كبكه اوصام وخيا لات ہوتے ہیں جن سے طریقیت کے طالب علموں کو بہلا یا جاما ہے ناکدان کمے شوق میں اضافہ ہو۔ اصل بات بیہے کرمائلین کو ان کھلونوں سے آگے گزرجا نا چاہیتے اور قام رصا تک پہنچ پاچاہیئے جو کرسلوک وجذبہ کے مقامات عشرہ میں سے آخری مقام ہے واضح موكد مقامات عشره ميس بيلامقام توبسها ورآخري مقام رضياس حضرت امام ربانی قدِّسُ بِمِرْهِ نے وَجدوحال کے ربی کی کھلولوں کو مقاصد شمار كرن والول كوكوناه انديش اوروسم وخيال كي قيدى قرار دیاہے۔وہم وخیال سے مراد ان کا بیزا قصر کھان ہے کے ظلال کومطالب سمجھتے بين اورمطالب لي فافل رست بين اب ك نزديك ظلال و ومدوحال كي زياده سے زیادہ حیثیت یہ ہے کہ وہ مُعِدّات (اسباب ووسائل مِطلوب ہیں نہ کینودگو کیونکیمطلوب وہم وخیال کے استیسنوں سے ما وُرارہے۔

تجلیات بسسرگانه

منن ارتجلیات ِسگانه ومُشاهٔدات ِعارِ فا نه گزرانیده از هزاران یکے را بدولہ اِنجلاص

ومقام رضامير سانند-

ترچی، تینون قسم کی تجلیات اورعار فانه مشاهدات سے گزار کر ہزار و کا لکوں میں سے کسی ایک کو اخلاص اور مقام رضا کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں۔

شرح

تجلیات به گاندسے مُرادِ تَجلِی افعال، تَجلِی صفات اور تجلی ذات ہے بصرت امام ربانی قُدِسَ بِنَّرُ وَماتے ہیں کہ سالک کو ان تجلیات سے گزار کرمقام افلاص و رضا کے بہنچاتے ہیں یہاں پر بیرسوال بیدا ہوسکتا ہے کہ سالک جب تجلیات و آئیب کی رسائی ماصل کر لیتا ہے تو ترکیہ نفس کی تمیل ہوجاتی ہے جبیا کہ مطابق آئیت کریم بیا گئی تا النفٹس المی مطابق تیت کے ارشاد سے علوم ہو تاہے کہ تجلیات بسرگانہ کے ارشاد سے علوم ہو تاہے کہ تجلیات بسرگانہ کے ارشاد سے علوم ہو تاہے کہ تجلیات بسرگانہ کے ارشاد سے علوم ہو تاہے کہ تجلیات بسرگانہ کے ارشاد سے علوم ہو تاہے کہ تجلیات بسرگانہ کے ارشاد سے علوم ہو تاہے کہ تجلیات بسرگانہ کے اور یہ امریکا نہیں نہ کہ اصل تجلیات اور یہ امریکا میں اس کا جواب یہ ہے کہ صفرت امام ربانی قلز سی بیر ان کہ تیات سے کو اللہ کے لیات سے کو اس کے لیوں کہ اس کا جواب یہ ہو کہ امام ربانی قلز سی بیر ان کہ تیات سے کو اللہ کہ تیات ہو کہ کا میں اس کا جواب یہ ہو کہ کہ اس کا جواب یہ ہو کہ کہ اس کا جواب یہ ہو کہ کہ اس کا جواب یہ ہو کہ اس کا جواب یہ ہو کہ کو اس کے کہ اس کا جواب یہ ہو کہ کو اس کہ کہ اس کا جواب یہ ہو کہ کو اس کر اس کا جواب یہ ہو کہ کو اس کی کہ اس کی درسا کہ کہ کو اس کا جواب یہ ہو کہ کہ کہ کو اس کی کہ کہ کی مسل کر اس کا جواب یہ کہ کو اس کی کہ کو اس کی کہ کو کہ کو اس کی کو کہ کو کہ



کتوبالیه حزت مثنینخ <u>هنگ</u>ر کپتری رحم<sup>ق</sup>الله علیه



معصوعات معصوعات نسبت نقشنبد بینت نبویبر پرمبنی ہے احیائے سنت کا ذوق نمازاؤل وقت میں ادا کرنا افضل ہے

## مکنوب ۔ ہا

طرنق ابشان كبرست احمرست وسبنى بر متابعت بُننت على مَصْدَرِهَا الصَّهَا لُوهُ وَالْسَكَلَامُ وَالْتَهِجِيَّةُ إِين فقِراز نفدُ وقتِ خود مي نوبيد كهُ مُدَّثَّهَا ازعلُوم ومعارف واز احوال ومقامات در رنگ ایرنمیسان رختنند و کارے که باید کر و بعنامیت الله بمحانزكروند والحال آرز وتے نماندہ است لآ احیائے سُنتّة ارْسُنِّ مُصطفوتِه علىصاحبها الصّلات والتّسليمات نمؤده آيد واحوال ومواجيد مُرارباب ذوق رمُسلّم مابتْد می با بد که باطن را برنسبت خواجها قُدّس الله تعالی أنسرارهم معمور واشته ظاهررا بُكِلّتيت مبتا بعت سُننِ ظاهره ئمتی مرسا متحلی وسسسنرین دارند به

ترجمہ ؛ ان بزرگوں (خواجگان تشنیدیہ) کاطریقہ مٹرخ گندھک بعینی اکسیر ہے جو مُننتِ نبویّی علیٰ مُصدر تھا الصّلاق و کہ سَسلام برمینی ہے۔ یہ نفیر ایپنے موجودہ حال کے متعلق لکھتاہے کہ بہت مُدّت مُلوم و معارف اور احوال و مقامات ما ہو ساؤن کے بادلوں کی طرفی سلسل وار و ہونے رہے اور کا م حو کرنا چاہیئے تھا اسٹار تعالیٰ کی عمّایہ بادلوں کی طرفی سلسل وار و ہونے رہے اور کا م حو کرنا چاہیئے تھا اسٹار تعالیٰ کی عمّایہ سے ہوگیا ۔ اب اس سے سواکوئی آرڈ ونہیں رہی کہ صغور کا انتظافہ و آلی گئنتول میں سے کوئی منتقد اللہ فوق کے مبیر ورہنے وسیسے کوئی منتقد اللہ فوق کے مبیر ورہنے وسیسے جائیں اور چاہیں کی نسبت سے آباد رکھا جائے اور لینے خاتم کوئی واجگان کی نسبت سے آباد رکھا جائے اور لینے خاہر کو گؤرے طور پر ظاہری لتوں کی تابعد اری سے آر کہ ستہ نبایا جائے۔ خاہر کو گؤرے طور پر ظاہری لتوں کی تابعد اری سے آر کہ ستہ نبایا جائے۔

شرح

روس من المسلم ا

www.maktabah.org

حضرت امام رّبانی قُدّس شُرهٔ فرماتے ہیں کہ مہت کمدت کے مست میں میں میں میں میں میں کہ مہت کمدت کے میں میں میں م مانے والی چیزیں ہیں مطلوب اصلی اسوال و مواجدیت و راز الور اَسے اور منتق بڑمل سے موام طلوب مک جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پڑمل سے موام طلوب مک جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

نمازاول وقت بساداكرنا افضنل سب

نمازِ بنجگانه را در وقت اقل ادانماید الاعشار مان زستان که تا ثننتِ شب تاخیر در استخب است درین امز فقیرب افتیار ست می خوا به کیمئسبرئو تاخیر را در ادائے صلاق گنجائش باست و عجزِ بشرتیت مئت شنی ست ۔

ترحمہ ، پانوں وقت کی نماز کواقل وقت میں اداکیا کریں سوائے سردلوں بیں عشار کی نماز کے کواس میں تہائی رات مک ماخیر شخب ہے۔ اس معاصلے میں فقیر ہے افتیار ہے :ہمیں جا ہما کہ نمار نکے ادا کرنے میں بال کے برا بر آخیر ہو لیکن کسی بشری تفاضے کی وجہ سے تاخیر ہوجانا اس سے تثنیٰ ہے۔

شرح

حضرت امام رّبانی فدّس مِتُروْنے احادیث ِمبارکہ کی روشنی میں رسُول اکرم علیہ السّلام کی مُنّت کے تعاصوں کے مطابق پانچوں نمازیں اوّل وقت میں اوا کرنے کی کا محید فرمانی ہے۔ عبیبا کہ حدمیثِ پاک میں ہے کہ رسُولِ اکرم علیوالسّلم سے بوچاگیا آئ الا عَمَالِ اَفْضَلُ بِعِیٰ دَن اعْمل افضل ہے۔ قَالَ الْصَلَامُ لَوْ فَلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِن فَوْلِيا اقل وقت بِين مَازَادَا كُونَا افْفَل ہے۔ نيز آپ نے مديث بي دوشن بي وضاحت فرائى ہے كہ مرديوں كرا افضل ہے۔ نيز آپ نے مديث بي دوشن بي وضاحت فرائى ہے كہ مرديوں كيموم مي عشار كي مَازَادا كرنے ميں تهائى رات تك مَا خُرُت صَلَاقَ مَديث بين ہے لَوْ لَا اَنْ اَشُقَ عَلَىٰ اُمّتِيْ ..... لَا خُرْتُ صَلَاقَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال



کتوبالیه صرت مثنیکنج <u>هم آ</u> کیبتری رحم<sup>ق</sup>الله علیه



موضوعات

حق تعالى كى صفات لاھۇ وُلاَغَيْرُهُ ہِيں اقيام معرفت وفيا مِقامات عشره كي قضيل

## مکنوب ۔ ۳۸

متن وهرجه ما دون ذات بجت است تعالی شائه معمر بنجی است تعالی شائه معمر بنجی است اگرچه اسمار وصفات باست و آنکه مشکمین صفات لا آهو ولا غیرهٔ گفته اندمعنی و گر دارد واز غیر،غیر صطلح خواسته اند و آب معنی نفی کرده اند نه معنی طلق و نفی خاص سستان م نفنی

ترجه اور و کچه دات محض حق تعالی کے سوار ہے اس کوغیر حق سے تعبیر کیا گیا ہے اگرچہ وہ حق تعالی کے سوار ہے اس کوغیر حق سے تعبیر کیا گیا ہے اگرچہ وہ حق تعالی کے اسمار وصفات ہی ہوں اور بیر و تعالی کو کا حقی کے آگا ہے اور انہوں نے اس معنیٰ کی نفی کی ہے مطلق غیر سے ان کی مراد اصطلاحی عیر ہے اور انہوں نے اس معنیٰ کی نفی کی ہے مطلق طور برنفی نہیں کی اور نفی خاص نفی عام کوستدم نہیں .

### شرح

حضرت امام رّبانی قدس ترهٔ فرماتے ہیں کہ عارفین کے نزدیک ہر کا سوئی اللہ کوغیری کہا جا آ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے اسمار وصفات بھی اس کی ذات کا غیر ہیں ۔ اس ارشا دسے سالک کو یہ سبق سکھانا مطلوب ہے کہ اس کامقصو دفقط

صفات هي گرفتارغيره .

صفات هي گرفتارغيره .

صفات مي گرفتارغيره و كي عيره مي سُنت قدّس الله تعالى المرارهم نصفات محق تعالى محرو لا هو و لا عيره مي شنت قدّس الله تعالى المرارهم نصفات محقابها مي مختابها مي المرارهم المراره المحقابها مي المراره المحقابها من المراره المحقابها المحتابها المحقابها المحقاب المراده المحقاب المرادة و المحادي المرادة و المحادي المرادة و المحادي المرادة و المرادة و المحادي المرادة و المحادي المرادة و المحادي المرادة و المرادة و المحادي المرادة و المحادي المرادة و المحادي المرادة و المحتابة و المحادي المرادة و المحادي المرادة و المحديد المرادة و المحديد المرادة و المحديد المرادة و المحديد و المحديد المرادة و المحديد و المحديد

غیرتن کی دوم یں ہیں غیرنت دوسم رہے۔ ۱۔غیرت مُطلقہ ۱۔غیرت مُطلعہ

غیرتن میطان بیدے کر دوچیزوں کے درمیان فہوم اور صداق کے عیرتن میطان میں اعتبارے معایرت ہو۔

مصط پر ہے کہ دوجنروں کے درمیان حقیقی و ذاتی طور پر عبیر سنت محمد مغایرت موجود ہو۔

الله تعالیٰ کی ذات اورصفات میں اگرجبر خابرت مفہومی و مصدا قی موجو و ہے کیکن مغایرتِ حقیقی ذاتی موجود نہیں ہے کیونکوصفات سی ذات کے ساتھ ہفائم ہیں لہٰذا ذات وصفات کے درمیان غیر تریث مُطلقہ ہے نہ کہ غیر تریث مُصطلح کے س نابت ہوا کہ تکلِمین نے کلمہ لکا ھی کے ساتھ غیر تریت مُطلقہ کا اثبات کیا ہے اور

كلەلاغىپ ئە كەساتھەغىر تىيەئى صطلىرى نفى فرمائى ہے۔

حقيقت معرفت

منن وبعض ارباب سلوك برنهايتِ كار نارسيده چون رابع چون تصور كرده اندوشهود ومعرفت را با و

راه داوه انداربابِ تفلید مراتب ازینها بهتراند ترجمه : بعض سالک جومقصد کی انتها تیک نهیں پہنچے انہوں نے بچُون کوبے بچُون قصقور کرلیا ہے اور اس کوشہود ومعرفت تمجھ بیٹھے ہیں اہل تفلید ان سے کئی درجے بہتر ہیں ۔

شرح

بعض غیر نخیر الکین جربے فرجی کے دوران عالم وجب کے مثابدات برامیاز
نہیں کرسکتے لامحالہ ایسے افض سالکین تجیبات عالم اُرواج یا طلال اہمار وصفات
ریا خودصفات، کوعیم بقضود و کطلوب قرار دے لیستے ہیں اور اس طرح مجُون کو
بیخ وصفات، کوعیم بقضود و کی اللہ اس کو شہود و معرفت کا نام دے
کوظلال پر قناعت کر لیستے ہیں تعلید والے لوگ ان سے کئی درجے بہتر و فصل
ہوتے ہیں کی وکھ وہ اپنے شف کی بجائے مشکل قو نور نبوسے حاصل ہونے ولم لے
موتے ہیں کی وکھ دوہ اپنے شف کی بجائے مشکل قو نور نبوسے حاصل ہونے ولم لے
مادم کی تعلید کرتے ہیں جس میں ہو و خطا کو ہرگرز دخل نہیں۔ ذات بے بجُون ایسے تام
تصورات سے بلند و بالا ہے اور علم و شہود و معرفت کو اس کی طون کو فی را نہیں
اور لکیس کے شیل مشنبی کے اس کی شان کے لائق سب رما شیر بوفر آئیں

www.maktabah.org

سے بہتر تعبیر ہے اور جو کچھ کہ دیکھا، جانا اور بہجانا جا اس ہے۔
اور ان کے ماقة تعلق قائر کرنا غیر کے ساتھ گوفتار ہونا ہے بسب کو کلمہ آلا الله کے ساتھ نعظ فرات بسے
یکے نیچے لاکر ان کی نفی کرنی چاہئے اور کلمہ الآ الله کے ساتھ نعظ فرات بسے
یکون کا اثبات کرنا چاہئے سالک کوچاہئے کہ ابتدار میں یہ اثبات تعلید کے طور
یکرنا رہے اور آخر میں تعقیق کے طور پر کرنا خود آسان ہوجائے گا اور اس تمنی یں
اکا برین کے اس فرمان کو ملحوظ رکھنا چاہئے سبتے ان من آئے ہے جے ل
الفی آئی ایک یہ سینے لگر الآ بالع جانے شرعان من فیت معنی پاک ہے
وہ ذات جس نے نہیں بنایا مخلوق کے لیے اپنی طرف کوئی راستہ سواتے مجز

امامُ الامَد، امامُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّمِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّمِ اللَّهُ الْمُ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ الْمَامُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّ

کا می ادا دریس می ایست کاحق ادا کرنے سے بھی مُراد ہے کر معرفت کی آہ اس سے سوا اور کچھے نہیں کہ ہم اس بے جُون و بے پچگون کو نہیں بہجان سکتے۔ حضرت امام رتبانی قدس سترہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس قول سے کوئی نادان فین

حضرت امامر بانی فدس سترہ فرماہ جارے اس فرہ کارہے اس کو کا سے دی مرف استحادی مرف سے میں معرفت سے کھان ندکرے کہ اس معرفت اور خواص کو اس کی معرفت اور علم میں فرق ہے عوام کو اس امر کا علم صاصل ہے اور خواص کو اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور معرفت کا مرتبہ علم سے اسے ہے کیونکہ علم ہرفاص و عام نصیب ہوتی ہے اور معرفت کا مرتبہ علم سے اسے ہے کیونکہ علم ہرفاص و عام

المنيت المالية المنابعة المناب

کوهاصل ہوسکتا ہے اور معرفت فنا کے بغیر متیہ نہیں آتی دیمی وجہ ہے کہ عالمبب ادراک ہے اور معرفت میں ادراک نہیں اسی لیے اس معرفت کا نام اور الکب یط ہے بینی وہ اور اکس میں مدرک ، مدرک کی تعبیر سے عاجز ہو اوراک بسیط کہلا آ ہے ۔

اقسام معرفت فی داختی بوکد معرفت فاکے بعد میسراتی ہے جو نکر فنا اقسام معرفت فی کئی تم کی ہوتی ہے اس سے معرفت ہی کئی تسام بر تمل ہوگی اگر فنا کا ل ہوگی اور اگر فنا ناقص ہوگی تو مغرت بھی ناقص ہوگی۔

بیمی افض ہوگی۔ پہلی فنا صفات اضافیہ کے مرتبے میں ہوئی ہے۔ جب فنا سے اول سالک ممکنات سے گزر کرظلال صفات تک پہنچ جاتا ہے یہ فنا کی صورت ہے حقیقت نہیں کیونکو صفات اضافیہ، برزخ وجو بہلی کیونکو صفات اصافیہ، برزخ وجو بہلی کیونکو سی

فنائے دوم: یه دُوسری فناہے جوسفات کے مرتبے ہیں ہوتی ہے۔ فنائے سوم: تیسری فناشیونات واعتبارات کے مرتبے ہیں ہوتی ہے فنائے جہارم: چوتھی فنامرتبہ ذات میں ہوتی ہے جس کو فنائے ذاتی کہتے فنائے جہارم: ہیں اور میرمونت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔

مقامات عِشره مقدّمات فِمنابين

منمن وچون مامور بافلاص است وآن بے فنت صورت نمی بند و و بے محبت فائتیم تصور نمی شود www.maktabah.org لاَجُرِهِ تَصِيلِ مِقدِّ مَاتِ فَنَاكِمِقَامَاتِ عَشْرِهِ است مِي بايد كرواكر في فَامُوْبَهِ مَصَى است آمَامقدمات ومبادئ آن بكسب تعنُّق وارواگر چربعضے باست ندكه چقیقت فنادیشان رامُشرِف سازند ہے آنكه کسب مقدّمات آن نمایند وبریاضات ومجامَدات حقیقت خِود رامُصفّ

سازند۔

ترجمہ ،اور چونکہ انسان کو اخلاص کا حکم دیا گیا ہے اور وہ بغیر فنا کے بتر نترین سا اور محبّت ، ذاتیہ کے بغیر تصعر نہیں ہوتا۔ اکس لیے لاز ما فیا کے مقد مات بعنی مقامات عِشرہ دوس مقامات ، کو صاصل کرنا چاہیئے ۔ اگرچہ فنا محض عطیۂ خُدا وندی ہے لیکن اس کے مقدمات ومُبادی دابتدائی اُمور ،کسب سیعلق رکھتے ہیں اگر چیعبن افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کسب کے بغیر اور اپنی حقیقت کو ریاست مجامدہ کے ذریعے صاف کے بغیر حقیقت ،فنا سے مشرّف کردیتے ہیں ۔

### شرح

جو المنت الله المواجعة المالك المواجعة المعرف المحاجة المعرف الم لہٰذاافلاص ہی ہرعمل کی قبولتیت کے بیسے رُ و ح رواں کا درجہ رکھت ہے صوفیائے کرام کے نزدیک اخلاص ہی کا دوسرانام فناہے اور محبّت ِ ذاتیہ کے بغیرفنا کا تصوّر کلمی محال ہے۔ لہٰذا صروری ہوا کہ فنا کے ابتدائی اُمور ہمقد مات ہ مبادی عاصل کیے جائیں اور وہ دس مقامات ہیں جن کو اصطلاح صوفین میں اُصولِ عشرہ پامقامات عشرہ کا نام دیا گیاہے کیونکہ تعصن صوفیار نے اپنی مقامات كوطرُق وصول إلى الله كے نام سے تعبير كيا ہے ۔ اكثر طور يرصوفيا، كے تجرب میں آیا ہے كہ ان دس مقامات كاحصول فنائے كامل كاسبب بنبتا بي كيك بعض اوقات مقامات عيره كوحاصل كيد بغير بج محصن فصل فداوندي فنائے كا ماعطا ہوجاتى ہے۔ ارشا دِخدا وندى ہے الله يُحجَّت في إلىَّ ہِمَنْ لَيْنَاءُ وَلَهُدِئَ اللَّهِ وَمَنْ يُنْبِكُ مِ دا دحق را قابئیت سنسرط نیست بكه تخشرط قابليّت داد اُوست مقامات عِشره كي فضيل راهِ وصُول كے حب ذيل دس اصول يا دس توبر ، زُهد ، قناعت ، توكل .صبر بهشكر ،خون ، رجا ، فقر اور رضا . ارشاد بارى تعالى ب: وَتُوبُوآ إِلَى اللهِ جَمِيْكًا أَيْهَا الْمُؤْمِيُونَ لوب لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوْنَ لَهُ صريث بوى لى صاحبها الصّلوات، ليانيُّهَ النَّاسُ تُونُو اإلى اللهِ فَإِنّ اَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِسَاحَةَ مَسَرَةٍ لِلَّهِ يَعَىٰ لِي لَوُو اِاللَّهُ كَي طِف تَوبَرُو بے شک میں بھی روزانہ اللہ کے حصنور سکوبار تو برکر تا ہوں۔

عربی لغت بین توبر کے حقیقی معنی «رخوع کرنے "کے ہیں۔ اُے الشوریٰ ۱۲، ۲ے الزُّر ۲۱، کے صفح کے مطابع ج

التَّوْبَةُ رُجُوعٌ عَمَّاكَانَ مَذْمُومًا فِي الشَّرْعِ اللَّمَا السَّرْعِ اللَّمَا السَّرْعِ اللَّمَا هُوَ مَحْمُودٌ فِيْهِ ﴿ ر بعنی شرفیت میں حرکجیے مذمُوم رِبُرا کام ہے اس سے لوٹ کرمُمُوو ( ایجا کام) کے طور میرا فرکان دیا۔ كى طرف أجانے كانام توبہے۔ انعامات سے نواز تاہے۔ اوّل ومغفرت عطا فرما ما ہے۔ دوم : اسمان سے بارشیں نازل فرما آہے۔ سوم ؛ مال، اولاد ، باغات و انهارَ عبيم مختلف معمتوں سے مرفراز فرمانا ' جيها كرقرآن بحيمين وعده فرمايا ب فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَارَتَ الْسَكُمُ مُ إِنَّهُ كَانَ عَقَارًا ٥ يُوسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ مِنْ وَازًا وَيُمْدِهُ حُمْدِهِ مَا مَوَالٍ وَبَنِينَ ..... بزرگان دین نے فرما یا اگرگناہ کے بعد آٹھ کام کیے جائیں توگناہ کا کفّارہ ہوجاتے ہیں ان میں سے جار کاموں کا تعلق دل سے ہے اور جار کا تعلق بدن سے ۔ دل سيتعلق يه بين ١- سيتي توبكرنا ٧- اكنده كناه ند كرف كاعسندم ۳- گناه کی وجسسے خوف عذاب کا غلبہ سے معانی کی اسب بدن سیتعتق به بین ۱ دونفل نماز توبه ۲ ئتریا سوبار کستغفار م سُنِعَانُ اللهِ لِعَظِيمِ وَبِحَدِهِ م ايك دن كانفلى روزه ركه كرصدقه كرب اور ائندہ بری تحبت ترک کردے۔ واضح رب كرتوبه وصمول الى الله ك يدبهلى شرط ب سالك مقام توبهي

و ارشاد باری تعالی سے و مساهد و التحلیق الد نیا آلا کسفو ق ک المعلق الله الله کسفو ق کا الله کسفو ق کا الله کسفو کا کسفو کا کا کسفو ک

مديث بوي على صاحبا الصلوات مسيد:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَكَ غَرِنْ الْإِمَامُ الْجُنَيْلُ يَعِي وُنَيابِي عَنْ وُنَا بِي الْجُنَيْدُ وَحَمَّةُ اللهِ عَلَيْ الْجُنَيْدُ وَحَمَّةُ اللهِ عَلَيْتِ الْجُنَيْدُ وَحَمَّةُ اللهِ عَلَيْتِ الزَّهِ الدَّيْفِ اللهِ عَلَيْتِ الزَّهِ الدَّيْفِ اللهِ عَلَيْتِ الزَّهِ اللهِ عَلَيْتِ اللهُ الدَّنْ الْعَلَيْتِ لَي عَنِي عَلَيْتِ النَّهُ اللهُ ا

زُهدایک مرتبِ قلبیسهاس مرتبی بین مالک کے قلب سے دُنیا کی محبّت نکل جاتی ہے اور وہ قلبی طور پر دُنیا کی طرف التفات نہیں رکھتا۔ اس کے لیے فقرو غنا اور اخذ وعطا کی دونوں جائیں برابرہوتی ہیں کیونکہ وہ قلبی طور پر طلب و نیا اور خواہشات نِفس سے فارغ ہو جیا ہونا ہے۔ زھد کا می فہوم ہرگز نہیں کہ بندہ کا ہاتھ دُنیا کے مال سے فالی ہوجائے اور کسب ملا اچھوڑ کر محتاجی کی زندگی گوزار ہے۔ مصرت میں الدونیا کی دونوں اللہ عنہ اللہ محتارت علام المناوی رحمۃ اللہ اللہ تم المبس خل الدونیا کی دونوں کے محتارت علام المناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فکی شد نے تو دہ کو دونوں علام المناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فکی شد نے تو دہ کو دہ کو کہ تو دہ کو دہ کو کہ تو دہ کو دہ کو تو دہ کو کہ تو دہ کو کہ تو دہ کو دہ کو کہ تو دہ کو دہ کو کہ کو دہ کو دو دہ کو د

کددنیا کے مال کا ہونا اور نہ ہونا سالک کے لیے برابر ہوجائے اس طرح کہ اسس کا مال کے ساتھ مقبی تعلق نہ رہے تاکہ افات دنیا سے مفوظ رہے۔

اَلْهِ کُمُ النَّکِ اَشُورُ ﴿ کُنِی اَلْهِ کُمُ الْسَمَا اِلْوَرُ الْعِنْ اَلْهِ الْسَمَا اِلْوَرُ الْعِنْ المِ زیا دہ سے زیا دہ مال جمع کرنے کی ہوس نے خافل رکھا۔ یہاں کک کرتم قبروں میں جا پہنچے) کے علاوہ تعدّد آیات قرآنیہ اس امر پر روشن دلیل ہیں اور مختلف احادیث مُقدّمہ میں بھی زُھد کی صراحتاً ترغیب قعمیل کا حکم موجود ہے بمثال کے طور پر درج

زيل *حديث برغور كرنا چاہيئے*۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِنِ السَّاعِدِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَالَ اللَّهِ عُلْمَ فَالَ اللَّهِ عُلْمَ فَالَ اللَّهِ عُلْمَ فَالَ اللَّهِ عُلْمَ فَاللَّهُ وَاللَّهِ عُلْمَ اللَّهُ وَالْكَالِ اللَّهِ عُلْمَ اللَّهُ وَالْكَالُ اللَّهُ وَالْكَالُ اللَّهُ وَالْكَنْ اللَّهُ وَالْكَنْ اللَّهُ وَالْكَنْ اللَّهُ وَالْكُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الللَّهُ

وَازْهَدْ فِينْهَا فِي آيْدِی النَّاسِ يُحِبُّوْكَ لَهُ حضرت بهل بن معدالساعدی رضی التُرعننسے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسُول التُّدصَّلِ التَّعلیْہ وَلَم کی فدیمت میں حاضر ہو کرعوض کی کم مجھے ایساعم ل

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی فدیمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ بچھے ایسا عمل بتایا جائے عبس کی وجسے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندسے میر سے ساتھ مجتب کیا کریں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وہل نے فرمایا دنیا میں زُصد اختیار کر ، اس سے اللہ تعالیٰ اور لوگ تیرے ساتھ مجتب کریں گے۔

الله تعالى كالرائد و مَنْ عَدِلَ صَالِحًا مِنْ وَ مَنْ عَدِلَ صَالِحًا مِنْ وَ مَنْ عَدِلَ صَالِحًا مِنْ وَ فَ فَنَاعِتُ ذَكَرٍ أَوْ أُنْ فَيْ وَهُوَمُ قُمِنٌ فَكُنُ تَحِيدِ يَنَا وَهُو مُ قُمِنٌ فَكُنُ تَحِيدٍ مَنْ عَدِلُواً مَا وَهُو مُ قُمِنٌ فَكُنُ تَحِيدٍ مَنْ عَدِلُواً مُنْ مَا وَهُو مُ قُمِنٌ فَكُنُ تَحِيدٍ مَنْ عَدِيدًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَي

© ماحب رسالة فيريد في حرير فرمايات كربهت سدامل تعنير كاقول به كداس أيت مين حيات بلية بيدي المري أيت مين الميت من الميت كي تعنير من مج بعض فرايا كيا لَيْرُ ذُوَّ المُنْ مِن مُن اللهُ وِ ذُوَّ المُن اللهُ مِن الله

© حضرت ليمان عليه التلام كي وعاهَب لِي مُلْكًا الَّا يَكَ بَيْ لِيَحَدَّ

كَ تَفْيرِ مِن يَعِسَ نِهِ لَكُما ہِ كُمُ لَكَ سِهِ مِرَادِ قَناعِت كَامِقَام ہِے ـ مدیث میں ہے اَلْقَدَاعَةُ مَالُ لَا يَنْفِدُ وَكَے نَزُ الْا يَفِيدُ وَكَے نَزُ الْا يَفْنِيْ هُ

يعنی قناعت نرختم مونے والا مال اور خزانہ ہے۔

حضرت انوعب دالته خفیف رحمة الته علیه فرمات بین که فقو د چیز کی امید
 کوترک کرنے اور موجو د چیز کے ساتھ استغنار کا نام قناعت ہے۔

© حضرت محدبن على ترمذي رحمة الله عليه فرملت إين جررز ق كسى انسان كقست

المنت المعرفي الما الموات المعرفي المنت المحرفي المنت المن

میں کھاجا چکا ہے اس پر راضی رہنے کانام قناعت ہے۔ بری ارشادِ باری تعالیٰ ہے : وَعَلَیٰ اللّٰهِ فَتَوَكَّ فُوْ ٓ اِنْ كُنْتُمْ

يرة ارشادِ بارى تعالى ہے : وعلى الله فسو ف الله في ال

كِنَاكُعُ وَثَمَرَات سے ہے۔ مدیث میں ہے: لَوْاَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْبَ عَلَى اللَّاِحَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوُزِقْتُمْ كَمَاتُززَقُ الطَّنْرُتَعَٰ دُوْا خِمَاصًا

وَيَتَوُوْكُمُ لِطِكَانَنَاكُمُ

وحقی و ویں۔ اس مدیبے ہیں ندکورہ دُعا کوگھرسے شکلتے وقت پڑسنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہیں آجا تاہیے اورشیطان اس سے دُور بھاگ جا تاہیۓ اس کی دہم توکل عَلیُ اللّٰہ ہے ۔

له المائدة ٢٣ كم المائدة ١١ كم جامع ترخدى من ج ٢ كم الرُداؤ دهت ج ٢ كل الرُداؤ دهت ج ٢ كل الرُداؤ دهت ج ٢ كل المرداؤ دهت ج

توکل کی تعرب کچھ کوں ہے : اکتوکے کی کھوالیتے کہ بِساعِ نُداللهِ وَالْبَاسُ عَسَمَا فِيْ آیٰدِی الْنَاسِ بعنی توکل یہ ہے کہ جو کھواللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس براعما دمواور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مالیُسی ہو۔ © توکل ایک مرتبہ قلبیہ ہے جس میں توکل نبدہ اپنے امور اللہ تعالیٰ کے بیر دکر دیا ہے اور تمام احوال میں اس پراعما وکر تاہے اور اپنی کو ششش اور محنت کے بعد نتیج مُنتِبِ الاسباب برجھ وڑ ویتا ہے۔ لہٰذا توکل اور اسباب کے درمیا کہی تھے

کا تعارض نہیں کیونکہ تو کل کا محل قلب ہے اور اسباب کا محل بدن ہے۔ © بعض جُہلار کے نزدیک تو کل، ترکبِ اسباب، ترک علاج اور ترک جُہب کا

نام ہے انتخا وَ اللہ الوكل كاليمفہوم خلاف كتاب وُسنّت ہے۔

م ' توکُل علی الله سے دِلوں بین کون واطمینان بیدا ہوتا ہے۔ خاص کرمصاً ب ⊚ توکُل علی اللہ سے دِلوں بین کون واطمینان بیدا ہوتا ہے۔ خاص کرمصاً ب اورشکلات کے وقت توکل علی اللہ بندے کے سیاسی خری سہار اثابت ہوتا

اہل توکل کا وظیفہ تحسیباً الله و فغیسم آلوکییل ہے بحضرت ابن عباس صنی التٰدعنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حب آگ ہیں عباس صنی التٰدعنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حب آگ ہیں پھینے گئے تو آب نے بہی وظیفہ بڑھا تھی اور حضور کر رور دوعا لم صنی التٰدعائیہ والم تھی کھڑت کے ساتھ ہی وظیفہ بڑھا کرتے تھے۔

الله رب العزّت مِل ملاله كا ارشا ده ؛ إنّ مَا يُوَ فَى الْصَابُرُوْنَ الْمَعْدِرِ مِنَ الْمُعْدِرِ الْمُعْدِرِ الْمُعْدِرِ الْمُعْدِرِ الله كَارِشَا وه ، إنّ مَن مِن مِروالوں كے ليكنير حسابِ اس آيت ميں مبروالوں كے ليكنير حساب كے اجروجزا طف كَى خردى كَنى شے . قرآن مجيد ميں مُتعدّد مقامات برصبر كى الم ميت اورصابرين كى فضيلت بيان فرمائى كئى ہے .

مدنی باک میں ہے، اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا کُنَّ اَنَّ اَلْمُسْلِمَ اِذَا کُنَا اَنَّ اَنْ اَلْمُسْلِمَ اِذَا کُنَا اَلْمُسْلِمِ الَّذِی لَا یُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا یَخَالِمُ الْمُسْلِمِ الَّذِی لَا یُخَالِمُ النَّاسَ وَلَا یَخَالِمُ اللَّاسَ وَلَا یَکُولُ کَا اُنْتُولُ بِصِبِرِ النَّاسَ وَلَا یَکُولُ کَا اُنْتُولُ بِصِبِرِ اللَّاسِ مِی اللَّالَ مِی اللَّالِمِ اللَّاسِ مِی اللَّالِمِی الْمُلِمِی اللَّالِمِی الْمُلْمِی اللَّالِمِی اللَّالِمِی اللَّالِمِی الْمُلْمِی الْمُلْمِی الْمُلْمِی اللَّالِمِی اللَّالِمِی اللَّالِمِی اللَّالِمِی الْمُلْمِی اللَّالِمِی اللِمِی الْمُلْمِی اللَّالِمِی اللَّالِمِی ا

صاحب تنابَ التعربفات تعصفین : اَلْصَتَ بُرُهُو تَذَكُ الشِّكُولَى
 مِنْ اَلْبِ الْبَلْوِي لِنِفَ إِللّٰهِ لَه يعنى ابتلارك وقت لوگوں كے ساتھ الله

تعالى كاستفكوه نركرن كانام صبريه -

المار نصر كي ببت سى اقسام بيان فرائي بي ان تمام اقسام كافلاصة بين اقسام كافلاصة بين اقسام كافلاصة بين اقسام بين المام المثن بي المصر المستمل المست

ی رئین ہے، نفراری شک ہے، سامت کی پینہ میر سام میں ہے۔ صابر وں کی عمید ہے۔

من فرمان بارئ تعالى ب ، وانشكره فالي ولا تكفر في المن من في من فرمان بارئ تعالى ب ، وانشكره فالي ولا تكفر في اس آيت مين الله تعالى نه ابني متول بيث كراد اكرن كالحكم ديا به اون الشكرى كرن سه روكا ب . نيز فرمايا ، لَبَنْ شَكَر بُنهُ كَارِنيدَ نَكُمُ الله اس آيت مين وعده فرما يا گيا ب كه شكر كرن والول كه يين متول مين اصنافه كيام الشاحي مين ارشاد فرمايا ، الطباع مم الشاحي ويمن الشاحي ويمن الشاحة والعالم وين الله كا ديا بهوارز ق كها كرشكر كرن والاصر كرن والدون داله كي طرح ب .

له ترمذي وساء ج ٢ ، كله كما البحريقي صد ، سد البقو ١٥٢ ،كه البايم ٢ ، ٥٠ صوم نجاري صله

رور دوعالم صنى المنطائية والم في صنوت معاذب جب رضى الله عنه كو وصيتت فرائى عقى كه برنما رئيسك لعديه وعالم صاكرين - الله عني عَلى في حسير لك وَشْكُر كَ وَحُسْنِ عِبَادَ تِكَ له مـ
 وَشْكُر كَ وَحُسْنِ عِبَادَ تِكَ له مـ

© سَرْتِ عَلَّام اَبَنِ عَلَان الْصَدِّيقِي رَحْمَة اللَّهِ عِلَيْهِ نَصْ شَكَى تَعْرِيفِ مِين فرمايا الشَّكُوْ الْإِعْيِرَافُ بِالنِّعْمَةِ وَالْقَيَامُ بِالْخِدْمَةِ فَمَن كَثُرُ ذَالِكَ مِنْ هُ سُبِيْق شُكُوْرُ الْ وَمِنْ ثُنَّمَ قَالَ سُبْحَانَة وَقَلْمِيلُكُ مِنْ عَبَادِي النَّه كُورُ لَه يعن عمت كاعتراف اورفدمت كساتة قيام كانام شكرب المُن كوري شفس اس مين اضافى توفيق بائة تواس كوست كور كما با تا ب اسى يه الله تعالى نے فرايا كرير بي شكور بستكر كزار، بند ب تقول بي بن

© صاحب كتاب التعربيات فوات بن الشين كران في هو المسترف المعتب التنافي المن في هو كالمعتب التنافي المن المسترف المستروع في الله المعتب الله كالم المعتب الله كل المعتب المعت

مُثُكُرِ اللَّمِيانَ تَحْدِيثِ نِعْمَتُ مُوسِجَةٍ بِي مِياكِهُ ذِمايا ، وَأَمَّا مِنِغُمَةٍ رَبِرُ مَنْ اللَّمِيانَ وَتَبِكَ فَهُ حَدِيدٍ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِياكِهُ ذَمَا إِنِغُمَةٍ

رب معلى المال عمل خالص كو كهتة بين جيساكه فرما يا اغتمالي ال

دَاؤُدَ شُكِرًاً لِهِ

د.و سور ، و شهادت قلبي كو كهته بن مبياكه فرمايا وكتابكم مين من مثل الله له ركافي هائع من القوف المعانية من الله له ركافي هائع من القوف

لكشخ عبدالقا دعسيلي

الترربُ العرّب كارشاد ب : وَاحَامَن خَافَ مَقَامَ وَبِهِ وَنهى النّفس عَنِ الْهَوْى وَفَانَ الْجَدَّةَ هِوَ وَلَهِ الْمُعَاوِى وَفَانَ الْجَدَّةَ هِو الْمُعَاوِى وَفَانَ الْجَدَةَ هِو الْمُعَاوِى وَفَانَ الْجَدَةَ هِو الْمُعَاوِى وَفَانَ الْجَدَةَ هِو الْمُعَاوِي الْمُعَاوِي وَهَا وَخَافُونِ الْمُعَاوِي وَهِ الْمُعَادِي الْمُعَالِي وَهَا فَوْنِ الْمُعَالِي وَهَا فَوْنِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

© امام غزال رحمة التوليه فرمات بي قَت ذَيْكُونُ الْحَوُفُ مِنَ اللهِ تَعَالَى مِنَ اللهِ تَعَالَى مِنْ اللهِ تَعَالَى مِنْ اللهِ تَعَالَى مِنْ اللهِ مَنْ عَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ الْمُلْتَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ الْمُلْتَ عَنْ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ الْمُلْتَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَ اللهُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عُلمار (معونت واليه هي الله تعالى سيخوف ريحقته إلى -

کے جامع ترمذی صفاح ۱۶ کے العناط ۲۸ کا جامع ترمذی صفاح ۱۶ کے العناط ۲۸

لے اسبار ۱۳ کے انفل ۵۳ کے انازعات ۱۱۰۳۰ کے آل عران ۱۷۵

هی کی بدولت ببند مرتبے ملے ہیں اگر اسے کھودیتے ہیں تونیجے اُتر آتے ہیں۔ ⊚ حضرت واسطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اور رجار نفسوں کے سیلے دولگاموں کا کام دیتے ہیں تا کہ نفوس رعونت و کتبرا فتیار نرکریں ۔

⊙ حضرت اما محبدالو آب شعرا فی رحمة الشعلیه فرمات بین حضرت را بعد عدویه را بصرید، رحمها الله دریاده رونے اور خم کرنے والی تھیں یجب عداب و وزخ کا ذرک متن تھیں تو وزکے مارے ہے ہوش ہوجاتی تھیں آب کے بعدوں کی حب کہ انسوؤں کی خرصے بی جائے گوائے ہے تھے گویا آب سی تھیتی تھیں کہ آگ صرف میرے ہے جائے گئی ہے ۔۔۔

مديث بيس ب، عَنْ إِنْ هُرَيْرَةً وَضِى الله عَنْهُ قَالَ حَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ حَالَ رَسُولُ الله صَلَ الله صَلْ الله صَلّ الله صَلْ الله صَلْ الله صَلْ الله صَلْ الله صَلْ الله صَلّ الله صَلْ الله صَلّ الله صَلْ الله صَلْ الله صَلْ الله صَلْ ال

له سالتشريد كه حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عبيلي مي القرم ١٦ كه الزم ٥٦ ميم م ١٥٥٥ ج٢

رجار کے بارے میں صوفیار کرام کے مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا اللہ تعالى سے اس كے كرم كى أميد كانام رجارہے بعض نے كہا الله تعالى كے طلال کوجمال کی انگھوں سے دیکھنے کا نام رجا ہے بیش نے کہا اللہ تعالی کی مہر ابی برخوشی کا اظهار کرنارجار ہے عض نے کہا جس نے اپنے فنس کو صرف رجار پر رکھا اس نے مل محبور دیا اور میں نے اپنے فنس کو صرف خوف پر رکھاً وہ ما پوس بوكيا للذاالنان كوخوف ورجار دولون ركھنے جا بئيں كيونكم ايمان خوف اور امید کی درمیانی رہائی کیفیت کا نام ہے۔ وران ارى تعالى م : لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُ وَ ا گیاہے کہ فقیروہ ہیں حوالٹر تعالیٰ کی راہ میں رُسکے ہوئے ہیں۔ صدیث پاک میں فرمايا كيا والفقة وكأخسرى والفقة وميتي لم يعنى فقرميرا فخزب اورفقر محم كي سبع منيز فرمايا فقرار مالدار ون سع يالخج سوسال يبيد حبّنت بين جائي كيّ بشربن حارث رحمة التوليه فرمات بيسب سي افضل مقام بيهك انسان قبرتك فقر برصبر كرينه كاعزم بالبجز م كرسه به فحوالنون بصرى رحمته التعليم فرمات بین کر مبندے پر اللّہ کی نارہ مگی کی علامات یہ ہے کہ مبندہ فقرسے ڈر آم ہو

محسی همی صفت کو اپنی طرف منسوب ندکرنا فقرسے ۔ ابو بجر مصری رحمتہ اللّه علیٰ سنے فرما یا فقیر وہ ہے جو ندنسسی کا مالک ہوا اور نرمالک ہونے کی خواہش کر ہے ہے۔ غرضی کہ صوفیا ، کوام کے نزدیک اپنے وجُ دِ اصّافی کو اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے فنا کر کے مخلوق سے بے نیاز ہوجانے کا نام فقرہے ۔ اسی وجسسے فرما یا گیا ہے:

عبدالتدبي غبيف رحمته الترعليه فرملت بهي كدايني آپ كوكسي چيز كا مالك نتمجه ناادر

له البقره ٢٠٣ كم الامرار المرفع مالاً ، المقاصد المعناميُّ ، كم جامع ترمذي ٢٠٠ كمه والأنشيرية

فقرسے مُراد وہ فقر ہے جس کو تصنبوراکرم میں اندینہ وَلم نے اپنا فحز قرار دیا ہے نہ کہ فقر مُکیکٹ ( ولیل کرنے والا ہجس سے بہنا ہ مانگی گئی ہے۔

قرار دیا ہے نیز فرمایا رَضِی اللهُ عَنْهُمْ وَرَجْنُوا عَنْهُمْ اس آیت میں رصنا کو متباول قرار دیا گیا ہے کیونکہ تنفی میں رصنا کو متباول قرار دیا گیا ہے کیونکہ تنفی رصنا کا مقام بیہ کہ اللہ تعالیٰ بدے سے راضی ہوجائے اکد وونوں رصنا بین ممتلازم اور مُدر اللہ سے میں راضی نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور مُدر اللہ سے میں راضی نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں۔

مديث يسب : ذَاقَ طَعْمَ أَلَا نِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبُّا وَ بِالْاِسْكَامِ وِيْنَا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا كُمْ

اسس صدیث میں اعبار رصنا کے لیے ایمان کی حلاوت (مٹھاس) ثابت کی گئے ہے۔ کیونکہ جوشض لذّتِ ایمان سے محرُّوم رہ جاتا ہے اسس کے لیے ُونیا و آخرت میں قلق وضطراب کے سِوَالچے نہیں ہوتا ۔

تحضور مرور دوعا لم من النطية واصحاب كرام ونسى التاعن مم كوم تربّر رضا حاصل كمين

كَيْلَقِين فرما ياكرت تصاور درج فيل دُعاك كرار كاحكم فرما ياكرت تصحب نج آپ سن الله وخرف في على المتن قال إذا صبح و إذا المسلى رضينا بالله رَبَّا وَبِ الْإِسْلَامِ وَيْنًا وَمِيمُ حَمَّدٍ رَسُولًا الآك ان حقاً على الله اَنْ مَيْرَضِ يَه له يه وُعا بِرُصْ والله والدُوالله تعالى كرضا كاحقد ارمت رار والكاب و

تی یا ہے۔ حضرت عُمر بنظاب رضی اللہ عند نے صنرت البوموسی الشعری رضی اللہ عند کو اکھا "سلام وصلوۃ کے بعد واضح ہو کہ بھبلائی ہمہ تن رصنا ہیں ہے اگرتم اللہ تعالیٰ کی قضایہ راضی رہ کو تو بہترہے ورنصبراضتیار کرو"

معنرت مبنیدر مترالته علیہ نے فرمایا : بندے کے اپنے اختیار کا اُٹھ جانا رضا معنرت مبنیدر مترالت علیہ نے فرمایا کر میں وُنیا کی جو محضرت الور الشخشی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن خص کے دل میں وُنیا کی قدر و مزارت ہو وہ رضا کا مرتبہ حاصل نہیں کرسکتا۔

من البعد بصرية رحمه الله نف فرمايا : بنده اس وقت تك رامني رضت من رضت من رضت كرمايا و بنده اس وقت تك رامني رضت كم لا نه كامن و ارنهين بموسكتا جب تك و مصيبت بين اسى طرح خوش نه بوجس طرح آرام مين خوش تها يك



کتوبالیه حرت مثنیینخ <u>هم آ</u> کپتری رحم<sub>الله</sub> علیه



معضوعات اعال واحوال كادار ومدار قلب ليم ريب اقعام قلب امراض قلب خطراتِ قلب

## مڪئوب ۔ ٣٩

ترجه، کام کا دارو مدار دِل پرہے اگر دل الله شبحانہ وتعالی کے خیرکے ساتھ گرفتار ہے تو برباد اور قبلہے صرف ظاہری مملوں اور رکمی عبا دقوں سے کا منہیں نبتا۔ الله تعالی کے غیر کی طرف تو ترجہ برن سے دل کو محفوظ رکھنا اور وہ اعمال صدا کے جبد ن سے تعلق رکھنے ہیں اور شریعیت نے ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے یہ دولوں کا مدر کار ہیں اعمال صدا کے دنیہ کی ادائیگی کے بغیر دل کی سلامتی کا دعو کمی باطل ہے جس طرح کی سس دنیا میں بدن کے بغیر ول کی سلامتی کا دعو کمی باطل ہے جس طرح کی سس دنیا میں بدن کے بغیر یہ کا مون است مصور نہیں ہی طرح اعمال صدا کے نو نیا تھیں بدن کے خبر یہ مال صدا کے نو نیا میں میں اس کے دون کو اس میں میں اس کے دون کو اس میں میں اس میں میں اس کے دون کو اس میں کے دون کو اس میں میں اس کی دون کو اس میں میں کی میں میں کی دون کو اس میں کی دون کو اس میں میں کی دون کی اس میں کی دون کو اس میں کی دون کی دون کی اس میں کی دون کی دون کی اس میں کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی کی کی دون کی کی کی دون کی کی کی کی کی دون کی کی کی دون

دعوبے کرتے ہیں

# شرح

حضرت امامر رباني فترس سرؤن اس محتوب مين ان لوكون كو سنيهد فرما في سهي جر عبادات كوظا برشر لعيت مين خصر مسجيت بين أورضنور قبلي وافلاص عمل كوعبادت میں شمار نہیں کرئے اور سی طرح ملحداور بے دین لوگ جو ظاہر شریعیت (اعمال بدنیہ) ے بغیر الامنی مقلب کا دعو کی کرتے ہیں اور عبا دات کی ادائی کی کو ضروری نہیں جانتے آب نے ان کی تھی مذمنت بیان فرماتی ہے ۔

اعمال احوالكا دار ومدارقلب برسب منتت سے اعمال فلاہری اور احوالِ باطنی ( دونوں اُمور ) کا مُلازُم ْ ماہت ہو ملیے سِلامتی قلب کے بارے مِیں ارشاونداوندى ہے: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُوْنَ وَالْاَمَنَ آَقَ اللَّهُ بِفَكْبِ سَيلِيمِ يعنى قيامت كے دن ال اور بيٹے نفع ندوير كے مكر ح بعض اس ئے سامنے قلب تلیم نے کرحاضر ہوا۔

اور اعمالِ ظاہری کے متعلق فرمایا ،

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَيِمِ لُوْا الصَّالِحَاتِ كَامَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْهَنِرةَ رَسِ نُـرُّ لَا لَهُ

یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان کی منزل ختی الفرو

مسب بلکہ اگر اعمال ظاہری میں ریا کا عُنصہ شامل ہوجائے توعند الشّرع بھی وہمل

باطل وفائد ہوجا تا ہے جس طرح گفر ویژک تمام اعمال صالحہ کو بربا دکر دیتا ہے۔ طرح ماجمی دی کورڈ کی خونسے ماعمال صالحہ کو بربا دکر دیتا ہے۔ طرح ماجمی دی کورڈ کی خونسے ماعمال صالحہ کے فساد کو مستلزم ہے۔

طرح ریا بھی رجو کہ شرک بھی ہے، اعمال صَالح کے فساد کو کُستلزمہے۔
معلوم ہوا کہ ظاہری اعمال کی قبلیت بھی حسور قلب بیضر ہے مبیا کہ حدیث
میں ہے: کا حسلوۃ الآب حصلہ فیر القائب بعنی حضور قلب کے بغیر نماز مومن کی
نہیں ہوتی اور اَلْحَسَلوٰۃ مِغَسَرا مُج الْمُؤْمِنِ بِنَ لَه کے مطابق نماز مومن کی
معراج ہے صورت میں ہے جب نماز حسور قلب سے اوا کی جائے اور حسور قلب
ان لوگوں کا حصتہ ہے جو سکی القلب ہیں اور قلب کی سلامتی مایوکی اسلامی کا شادی

ے آزادی کا نام ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَ مَنْ تُعَظِّمْ شَعَاتِئِرَ اللّٰهِ فَالْمَامِ رِبِّ \*\* ڈیسٹ موجود کی دوروں کا تانیاں تاتیاں

تَفْويَ الْقُدُلُونِ عِنْ مَعَارُ اللهُ كَيْ تَعْظِيمُ وَلَى القَوَىٰ ہے۔ معلوم جُواكد فِل كا تقوىٰ عندالتّرع مطلوب ہے اور اعمال واحوال كي سخت كانام مى تقولى ہے۔ كانام مى تقولى ہے۔ مديث ميں ارسٹ دہے :

الم ما حبّ في البان رَمُواد بِن قَالَ الْمُخْرِجُ لَمْ آجِدْهُ بِهِلْ اللَّفْظِ اِنْتَهَلَى قُلْتُ هُذَا حَدِيْثُ مَشْهُ وَرُفِي كُتُبِ الصَّنَوفِيَةِ آشِيدالبانَ صَكُى المَصْوَفِيَةِ آشِيدالبانَ صَكُى المَصْدُ الرَّمُ اللَّهُ اللَّصَلَوْقِ لَا يُحْضِرُ الرَّمُ اللَّهُ اللَّصَلَوْقِ لَا يُحْضِرُ الرَّمُ الْفَيْهِ اللَّهُ اللَّصَلَوْقِ لَا يُحْضِرُ اللَّهُ اللَّ

ا محیح کاری مدّا جرا، که محیح کم مدّا جری، که صحیح کجاری صد، که محیح مُخاری کسته جوا

قلب نمنیب وه مهی سخطرات رُوحی اور نیک کام خاهر جون شلا تقویی ،مجاهده ،هبادت اور ریاضست مَنْ حَيْثِي الرَّحْمَانَ بِالْعَيْبِ وَجَاءً بِكَلْبِ مُنِيْبٍ قلب شهر تقب شهید و مسیح بر کوعرش اللّه کها گیا ہے قائب شهید قلرب تهمید کے تعلق ارشاد باری تعالی ہے : لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَسَهِ فِيدً لَهُ يَوْمَ لَايُنْفَعُ مَالَ وَلَا بَنُوْنَ وَإِلَّامِنَ أَنِّ اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْمُ صوفیائے کرام کے نزدیک قلب کی بھاریاں تھی تین ہی ہیں جن سے سالک کو بچنا چاہئے قلب مرمین کوقلب في نفس بليخاراوه والمتيارس دل مين باتين كرت رمنا . مره: بغیراراده و اِنتیار کے دل میں باتوں کا گزرتے رہنا <sub>۔</sub> نظر مبغيرن التأئيم تكثره كوديكهن سيختلف جزول كيعلوم وخيالات انسان کے دل رمختلف قسم کے خطابات وار د ہوتے رہنے ہیں جن سے سالک کو آگاہ رہنا چاہیئے وہ چار

اله قن ۲۰ ، ۳۰ شعرار ۱۹۰۸ می که استعرار ۱۹۰۸ می که استعرار ۱۹۰۸ می که استعرار ۱۹۰۸ می که استعرار ۱۹۰۸ می که ا

خطرُهُ نفسانی ، اگرخطاب بفس کی طرف سے دار دہوتو اس کوخطرُه نفسانی کہتے ہیں۔اس کو ہواجس تھی کہاجا تاہے۔ خطره شبط نی ، اگرخطاب شیطان کی جانب سے ہو توخطر و شیطانی کہتے ہیں اسس محوورواس تقبی تجهتے ہیں۔ خطرة ملكى: اگرفرشت كى جانب سے بوتوخطرة ملكى يا الهام كہتے ہيں۔ خطرة رُمانى باكر يحق تعالى ي جانب سے بوتوخطره رحماني كم اجا تاہے . خطرة نفساني مين شهوت ولذت نفس كاشوق أتعتراب اوريدوريا ہوتا کے خطرہ شیطانی میں دل کے اندر معصیتت کی خواش خیکیاں لیتی ہے۔ بیجلدی حیلامجی جا آ ہے خطرہ ملی میں اذکار وعبادت کا شوق بید ا ہوتا ہے میکن بیخطرہ بھی عارضی ہوتا ہے سالک کوچا ہیئے کہ اس کی طرف فور<sup>"</sup>ا عملی رجو ع کرے ناکر غائب نہ ہوجائے خطرہ رحمانی میں مجتب الہی اورمشاهدہ سق کاشوق پیدا ہوتاہے پنطرہ مُبار کرسالک کے دل پیستقل قیام کرلیاہے

اور مبانے کا نام بنیں لیتا اور دِل کوغیر کی مبانب متوجہ نہیں ہونے دیتا۔



کتوبالیه صرت مشیکنج <u>هم</u>یک حبیتری رحم<sup>ی</sup>الهٔ علیه



<u>موضوعًات</u> منازل ملوک <u>طے کرنے مت</u>قصود حسول اخلاص ہے عسلم کی اقعام

# مڪنوب ۔ ۾

ملن مخدُوما بعد ازطیِ منازلِ سُول وقطعِ مقامات جذبه معلوم شدکه مقصنود ازین سیروسلوک تصییلِ مقامِ اخلاص ست که مرکوط بفنائے الهرافاتی و انفنی ست.

تن اسے میرسے مخدوم اسلوکی نزلیں اور مذبہ کے مقامات سطے کرنے سے بعد علوم ہوا کہ اس میروسلوک سے مقصود مقام اخلاص کا عاصل کر نا ہے جا آفاقی و انفسی معبودوں کی فنا پر موقوف ہے۔

#### شرح

حضرت امام دبانی قدس سرهٔ فرماتی بین کومنان لسلوک ملے کرنے اور مقامات جذبہ حاصل کرنے کے بعد پیشقت آشکار ہوئی کوریروسلوک سے مقضود مقام اخلاص کا حصول ہے جو کہ آفاقی (بیرونی) اور افسی (اندرونی) فڈاؤں کی نفی کے ساتھ مرلوط ہے اور مقام اخلاص اجزار شریعیت بیں سے تیسرا جزئے جیسا کہ آپ نے ایک دومر سے مکتوب میں فرما یا کو شریعیت کے تمین آب ندا بیں علم ،عمل اور افلاص ۔ بیں علم ،عمل اور افلاص ۔

الاَ لِلْهِ الدِّيْنُ الْحَالِمُ فَ يَرْمِدِيثِ مُبَارِكِ مِي سِهَ اَسْعَدُ السَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةُ مَنْ قَالَ لَا اللهُ اللهُ كَالِصِمَّا مِنْ وهمارحوا خلاص كيمقام سے غافل ہن اور فنا وبقاسيمشرف نہيں ہو اخلاص کو شریعیت سے الگ استحصتے ہیں اور امرز اندخیال کرتے ہیں ، در اسل وهُ على تنظواً هر بين اور أمور شرعبيه سيحابل وسبيخر بين اسي طرح وهعلماً جوعلمي طور يرلفظ فنأ وبقاسيه واقعت بير نكين حالي طور رحقتيتت فناوبقاسي مشرف نهبي بس اور شربعيت كويوست خيال كرت بي اورط بقيت وحقيقت كو *ىغزى محقة بى دە مغروراد رُفقون بىر اگر فنا دېقا ئى حقيقت سے فيض ياب* موتے تواس فتم کی بائیں نرکرتے اور اس راز کو پلسنے کر حقیقت ور حقیقت یر معیت کی حقیقت کا نام ہے اورطریقت وحقیقت دونوں شریعیت کے ين كى رُوسى علم كى دوسي بين - ٱلْعِلْمُ عِلْمَا مُ الْآذَيَانِ وَعِلْمُ الْآنِدَ ان ويك بحيى لم ووطرح كأب الك عادُ في حس سيقف ت بَفِّل علم نقد ہے۔ دُو راعلم وُہ ہے جس کسی تفصیُو و صرف اعتقا داور دِل كاليتين حاصل لهوناسك تعنى علم كلام (عقائد كاعلم) -حضرت امَّام رّبا نی قُدِّس سَرُّ النَّورانی علم کی مُنْدرجه ذیل دو قسمین سب ا کے صیمح تخاری صلے ج

رمر ہو سی مجلی کی اری ص<sup>ری</sup> جرا www.maktabah.org على مور شنة كي صور تون بين سيك جي سورت كاعلى مونا . در حقيقت يه علم مصنولي نفس شنة كاعلى نبين مونا بلكه اس مين فنس شنة كي نسبت،

وہ علم جہانعنس شنے مُدرکہ کے نز دیک موجود ہوا ور کوئی 

سرت نه یهار میم کونتر بعت کاج و قرار دیا گیاہے وہ علم حکول ہے۔ منتر بعث کا دوسراج رواس علم رقبل کرنا ہے اور شریعیت کا تیسرا م

جُزویہے کہ اس علم اور عمل میں افلاص کا جذبہ کار فرما ہوجائے۔

تصنورامام ربانی قدس سره فرمات بین عمادرمل بیدونون چنری عماری فرمات بین عماری فرمات می می می می می می می می می ضعبت سے متی بین جبکه اخلاص صوفیاری شخبت وخدمت سے میسرا تاسب م

افلاص احاد سيث نبوى على المتوكى رفتني مي

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ النَّالِيهِ وَلَى سَالُتُ حِبْرِيْلِ عَكَيْ وَالسَّكَامُ عَن الْاخْلَاصَ مَا هُوَقَالَ سَأَلْتُ رَبِّ الْعِنَّةَ عَنِ الْإِخْلَاصِ مَاهُّوَقَالَ هُوَّسِيَّ مِيْن سِرِى اسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ آخب بنته من عبادي اه

لینی رسول کریم المدید ان فرمایا کرمین نعصرت جریبل علیه السلام سب اخلاص كى حقيقت كے بارے ميں دريافت فرمايا توجر ئيل عليه السلام عرض کیا کہ میں نے رہت العزمت منجانۂ وتعالیٰ سے اخلاص کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاص میرار ارزہے جسے میں اپنے محبُوب بندوں کے قلب میں ودیعت فرما تا ہوں۔

سيدالطائفة صنرت مبنيد لغيدا دى اور اخلاص بندادى قُدس مؤوطة بين ألم خلاص بندادى قُدس مؤوطة بين ألم خلاص بندادى قُدس مؤوطة بين ألم خلاص سير آبين الله تعكالي وَبَيْنَ الْعَبْدَ كَا يَعْلَمُ هُ مُلَكَى يَصَعُرُهُ وَكُلْمَ اللهُ عَمَالُكُ فَي فَسِدُ وَكَلْمَ هُولى فَي مَينَ لُهُ لَهُ مَلَكَى يَصَعُرُهُ وَكُلْمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

رصنائے اہلید کے تابع ہوتے ہیں۔

حقیقت اخلاص بین کررانک کوترکی نفرهامل حقیقت اخلاص بین کررانک کوترکی نفرهامل حقیقت و خوات ، مرت اور رفعت و منصب کے ترک کا اہمام کم یا جائے اور ہروقت اپنے تمام کم ال حسنہ کورضائے اللی

اهرک اقشریا کے رب اقشریا www.maktabah.org کے یے مضوص مجھا جائے اور اخلاص پر ہتھامت نصیب ہوجائے فہلاص ہی کا دُور اِنام فناہے اور فنا مجتت ِ ذاتیہ کے بغیرِ حاصل نہیں ہوئی اور یہی اصل کام ہے۔ وَکھوَ الْمُرَادُ



كتوباليه حرت مثنين<del>ج حرا و ليث</del>ن رحمالله عليه



#### موضوعات

محبوبیتِ محربه علی صاحبهاالصلوت. مقام صدیقت شریعیت طریقیت اور حقیقت کامفهوم صوفیائے وجودیہ کے اقوالِ سکریہ ۔وحی اورالسسام میں فرق کتوبالیہ صفرت شیخ درویش فرتس مرفرہ کی طرف تین مکتوبات صادر فرائے گئے۔
دفتراق اسکتوب ۱۲،۲۱ اور ۹۰ آپ سلطنت کے ارکان میں سے معلم ہوتے
ہیں کیؤکر مینوں مکتوبات میں پندونصیوت کے بعد سختین کے لیے امراد کی سفارش فرائی گئی ہے۔ والٹوا عُکم م

## مکنوب ۔ اس

منن مخرر رئول الله من النبطية المجنوب دب العالمين است هرچيز که خوب و مرغوب است از بر است مطاوب و مجنوب ست ـ

ترجمہ احضرت محقدر شول الله من الله من

#### شرح

 عاشت ن أو زخوُ بال خرُ ب تر خرمن تر و زبي تر ومحبوُب تر

محبوبتيت محتريبال صاحبها الصكلوت التدتعالي كبوبتية

اس مقادم مود پرفائز ہیں مجصرت آپ نی اللیلیدونا کا ہی خاص حصر ہے اور دُدوک واکوئی اس مرتب محبوبتیت میں آپ شاہ اللہ اللہ کا مشر کیک و مہمہ نہیں اور آپ منی اللہ اللہ واللہ کا مجبوبتیت مطلقة اور مجبوبتیت صرف کے سندنشین ہیں ۔

عُرِّ مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِيْكِ فِي مَحَاسِينِهِ كَارِيْنِ فِي مِنْ مُعِدِي كِي مِنْ الْعِلْمِ بِلِكِي عِلاَفْفِهُ الأِنْ

له الآسناب، عه العقام، عله الانعام، عله

سه مسلم صفيح على م كزلممال من جاا

مخلوق دولوں کے محبوب ہیں۔

فَى اَلَّ النَّبِينِيَ فِي خَلْقِ وَّسِيفِ خُسلَقٍ وَكُمْ مُيكَدَا نُوْهُ فِيْ عِلْمٍ وَكَا كَنَّ مَ مضرت المامِر بَانِي قُدْسِ بِتُرهُ فرماتے ہيں ا

صرت أوست برح بدسبات كدواشت مجرب صرت مقوب بوده الله على سَيْم ما كم واشت مجرب صرت مقوب بوده الله على سَيْم ما كم على سَيْم ما المصلوات والشّن لينكات المصرت بينم ما كم فالم الرست بملاحظ كدوار ومجوب فالق زمين وامان ست عَلَيْه وعَلَيْهم الصَّلُون والشّن المنت المنت عَلَيْه وعَلَيْهم الصَّلُون والشّن والمنت المنت ا

ریعنی صفرت نوسف ملیدالسّلام اگرچهاس صباحت اسفیدشن اکی وجهسے جوه و مستحضرت بعقی صفرت نوسفی ملیدالسّلام انگرچهاس صباحت اسفیدشن بارے بینی مربو که فاقر الرّسل بین اس ملاحت (مکیریسسن) کی وجهسے جو وہ مکھتے بین خالق زمین واسمان کے مجبوب بین اور زمین وزمان کو آب میں اندیشی ملی بیدا فرمایا گیا ہے مبیا کہ حدیث میں وار دہ

أَنَّا صَبِيْ وَاللّٰهِ صَنْرَت ابْ عَبَاسِ ضَى التَّوْمَنُ است روايت بِي يُول اللهِ اللهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللهِ وَلَا مَنَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُلّمُ وَلِمُ اللّهُ وَل

آبیت کرمیر نیجته من کی نیجته و نیجته مین تمام تونین کو مجوب کهاگیاست محراب من انتهایی منونی کو کارندی می کارندی منونی الدا که الدو الله و الدو کم الدو الله الدو که الله و الله معوبیت کے سب سے اعلی اور انتها کی دات کے ساتھ ایک منتب و الی سے زکر عرضی . نیافیم می کونت داتی سے زکر عرضی . نیافیم می

لے وفر سوم مکتوب ۱۰۰ کے تر مذی منظ ج ۲ کے الما مده م ۵

# تزبعية طرنقية فيقت كأفهوم

منس وباطن تمم ظاهراست ولم آن مرئوی بایک دکی مخالفت ندار دمثلاً در وغ بزبان اگفتن تربویت است وازدِل نفی فاطرکذب نمود ن طریقیت و هیقت است اگراین فنی به کگفت و ممل است طریقیت ست و اگر به محکفت نمینسراست هیقت بس فی الحقیقت باطن کرطریقت و هیقت است نمویم و مکل ظاهراسد که شریعیت است.

ترجمہ: اورباطن فل ہرکو نورا اور کمل کرنے والا ہے دونوں بال برابر بھی منا نہیں رکھتے بر تال کے طور پر زبان سے جبوٹ نہ لولنا شریعیت ہے اور دل سے جبوٹ کے خیال کی بھی نفی کر دینا طریقت وحقیقت ہے اور اگرینفنی رحجوٹ کا خیال نہ آنے دینا ) تکفف اور محنت سے ہے توطریقیت ہے اور اگر تکھف کے بغیر حاصل ہے توحقیقت ہے بس درحقیقت باطن جو لیقیت وحقیقت کہ سلاما اللہ کا طریق والا ہے ۔

شرح

تشر تعیت ، احکام و اسدار و اوام و اوامی کے محبوسے کا نام شریعیت ہے۔

جه الميت الله المراكب المراكب المحتال المحتال

طر نقیت ؛ اوامر کنعمیل اور نواهی سے اِمتِناب طریقیت ہے۔ حقيقت ومصداقات مسائل شرعيه كانكشاف ومشابد وكوكيتي بس.

بعنى حقیقت مک وصول کے بعد تمام احکام ومسائل تنرعید کشفامشہود ہو جاتے ہیں اور معاملہ استدلال سے شف<sup>ت</sup> مک اور ط<sup>ق</sup> سیطین تک ہہنچ جا تا ہے یہی ترکیبًا

طربقيت اور هيقت كافرق فرق بيه الراحكام نرعيب تكلف كے ساتھ عمل حارى ہوتواس كوطر بقيت كيتے ہيں اور اگر بغير كلف كے ماحاري ہوجائے اور سالک اس میں ایک خطر بے کی فیصوس کرے اس کو حقیقت سکھتے ہیں اسی مرستبے میں سالک کو امیاب تقیقی میسر آتا ہے۔ ارشا دباری تعالیٰ مَا يُعَا الَّذِينَ المسنو المبيئوالم.... الغ مين المار صوري سيدا ميار جقيقي مك يهنجيه كاحكم ہے

صُوفِيائے وَجُودِيهِ کے قوال مُنکريہ

بالذات حق راتعالى وتفدّس مُحيطِ عالَم مي داننداين جَامِ مُحالف ارائے علمائے اہل حق است الشان ؛ حاطة علمی فائل

اند في الحقيقت أرائے عُلمار بصواب اقرب است. ترجمه : مثال كے طور پرصوفيار ميں سے كھيلوگ مكر كى وَجَرسے اصاطر ذاتى كے

کے البّسار ۱۳۲

قائل ہوگئے ہیں اور حق تعالیٰ کو بالذّات عالم کا محیط جانتے ہیں۔ مالا نکہ بیحکم علمائے الم حق متعکم یہ کے قائل ہیں۔ الم حق متعکم کے قائل ہیں۔ الم حق متعکم کے قائل ہیں۔ در حقیقت علمار داہل حق کی آرار ڈرستی کے بہت قریب ہیں۔ در حقیقت علمار داہل حق کی آرار ڈرستی کے بہت قریب ہیں۔

### شرح

حضرت امام ربانی فُدِّسُ بِنُه وُ فرماتے ہیں کہ طریقیت وعتیقت کی راہ پر چلنے والوں کواس اہ پر بعض اوقات ایسے اُموریش اجاتے ہی جو بظاہر شریعیت مظہرہ کے فلات ہوتے ہیں ایسے مور در اصل مگر وقت اور غلبّہ احوال کے باعث رُ و نما ہوتے ہیں۔اگران کو اس مقام کر مستی سے نکال کرصحو (بیوش) میں لے ایکن تو بەنخالفىت بالكل رفع ہوجا تى لىے اور تتضا دعلوم دُور ہوجا تے ہیں . اس كى ايك مثال یہ ہے کہ بعض صوفیا بفلیئر سکر وحال کے باعلیٰ ذات حق تعالیٰ کو محیطِ عالمہ جانتے ہیں اور احاطة ذاتی مانتے ہیں جالا نکرعا کم کے ساتھ حق تعالیٰ کا اصاطر علم ہے نه كه ذا تى ،كيونكه واجب تعالى كوممكن كے ساتھ وہى نسبت بے جونفظ موالد كو دائرة موہومہ کے ساتھ ہے ۔ اگرچیہ دارُے کا کوئی جصّہ نقطے سے خالی نظر نہیں آ تا کیکن اس کے با وجود ہم نہیں کہ سکتے کہ نقطہ محیط وائرہ میں ہے یا وافل وائرہ ہے یا خارج دائرہ ہے کیو بھر جس مگر نقطہ ہے دائرہ نام کی کوئی چیز و ہاں نہیں ہے ۔لامحا مان برے گا کہ نقطہ خارج میں موجود ہے اور دائرہ ولہم میں کیکن یہ وہم و بہم تقتن ہے

بر کی میں میں میں میں میں ہے۔ اس قول کے شبوت ہیں یہ دلیل مبتی کرتے ہیں۔ ہیں کہ ذات جی تعالی ہے اور علم کو عین ذات قرار کیتے ہیں کہ کے عین ذات قرار کیتے ہیں ہی لیے ماہ اور علم کی اصافہ خراجی اس کی میں کہ کے اصافہ خراجی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ صفاتِ ثمانیہ کے وجو دخارجی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ صفاتِ ثمانیہ کے وجو دخارجی کا بھی انکار کرتے



ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم وخُردِ خارجی نہیں رکھتا بلکہ وجُود صرف ایک ہے ا ور وہ وخُودِ حَىٰ تعالىٰ ہے جواقسامِ مختِلفہ اور انواع متبائنہ کے ساتھ ظہوَر فرما ہے اُور ذات جَیٰ تعا اقلاً بصرُت علم اجمالي يور فيلوت علم تفعيلي مورج وعلم ارداح مورم وعيلم شال مربصورت عالم اجسام ظاهر ہوئی ہے اور ان مرتبوں کو مراتب بنجگانہ ، تنز لات خمسہ اور صرات خمسك المسيح تعبير كرست بي اورعكم اجمالي كوتغيّن اول علم تفصّيلي كوتعيُّن ثاني، عالم اُر واح کوتعیلی ثالث، عالم مثال کوتعین را بع ، عالم اجسام کوتعین خامس کانام ہیںاور ذات جی تعالیٰ کو مرتبۂ لا تعین اور اُحدیث محرِّر اُسے جسے ہیں جبکہ عمل میں تعلقہ اهکنتت ان تمام مورتوں اورتعتینات کو ذات بحق تعالیٰ کے بیلے ثابت نہیں کیے اورصفات بثمانيه كوفات جق تعالى سيرعبدا اور زائد جلنته بي اورصفات بثمانيه اُور عالم كوموجو وخارجي سمحصته بين اورصفات كود اخل ماسوى كهتته بين حضرت امام رباني قَدِّسُ مِیْرہُ کے نزدیک علمامِتُکلّمین کا مؤقف درست ہے اورصوفیائے وجُو ڈیے کے يه اقوال سكريه بين اورقابل تا ويل بين .اسي طرح قرُب ذا تى اورمعيّت ذا تى كاسستله بھی اسی برقیاس کرنا چا کہے کہ علمار اہلسنت قرب ومعینت علمی کے قائل ہین کہ وب ومعتبت ذاتی محے کیونکھ موفیا سے بیتمام اقوال شرع شریف کے خلاف واقع بحيري يكين ان كوصوفيار كابيانِ احوال تمجهنا چاہتيے نُركّہ بيان عقيده - (فَافَهُمْ

مقب م صِرِّلِقْبِیت وموافقت معارف باطن باعُلوم شرعی ملن ظاہر شمام و کمال مجدید درحقیر و نقیر مجال مخالفت نماند درمقام صدیقی ٹیست کہ بالا ترمقامات والا سیست کہ بالا ترمقامات والا ست وفوق مقام صِدْلِقَةَ بِمقامِ نُهِ تِت ست ۔

ترحمبہ : اور معارف باطنیہ کی ٹر نعیت کے ظاہری طوم کے ساتھ اس مد مک پُری موافقت کا ہونا کہ چھو کی سے چھو کی جیزوں میں بھی مخالفت کی مجال باقی نہ ہے مقام صدیقیت میں ماصل ہوتا ہے جو ولایت کے مقامات میں سب سے لبندمقام ہے اور صدیقیت سے مقام کے اُوپر مقام ہے جو

شرح

صنرت امام ربانی قُدِسُ سڑو فرماتے ہیں کہ تقام صندیقیت ایک الیا تھام ہے جس میں شریعی بیٹ ایک الیا تھام ہے جس میں شریعی نوالجر جسی تصنادیا مخالفت کی مجال نہیں ہوتی اور بیتھام ولائیت کے تمام تھا مات سے اونجا ہے جینانجیسہ آپ رقم طراز ہیں ا

بایدوانست که در برمقام از مقامات ولایت و شهادت وصیفتیت علوم ومعارف مجداست که مناسب آن مقام است در مرتبهٔ ولایت علوم مراب مراب که مناسب آن مقام است در مرتبهٔ ولایت علوم مراب مراب برب بیراست که سکر فالب است و صح مغلوب و در مرتب منهادت که نانی درجه است از درجات ولایت سکر مغلوبتیت بیدا می کند و صح و فالب می آید آناز وال سکر با نگلیهٔ میست و درجهٔ صدیقیت که فرایت و نابت و فالبت است علوم آن درجه از فرق آن درجه از مراب و لایت مرتبهٔ نبوت است علوم آن درجه از شرح تراب مرتبهٔ مرتبهٔ مرتبهٔ نبوت است علوم آن درجه از شرعی مرتبهٔ نبوت است علوم آن درجه از شرعی رابط رق به بین علوم شرعی رابط رق به بین علوم شرعی رابط رق به بین علوم طراب و مراب لام بطرابی شرعی رابط رق این مرابط رق در مراب الام بطرابی شرعی رابط رق به بین منابعهٔ و در ماند و می افذای نماید این منابعهٔ و در منابعهٔ می منابعهٔ و در ماند و می افذای نماید این منابعهٔ و در می افذای نماید این منابعهٔ و در می افذای نماید و می افذای نماید و در می افذای نماید و می افزای نماید و می نماید

صِدَیْق، مُعدُوق سے مبالغے کا صیبغہ ہے۔ اس کا تفظیم عنی ہے بہت بڑا

نِيِّا عارف بألله حضرت قاضى ثنارُ الله بإنى بتى رحمة الله عليه رقم طراز بين :

اَلْصِدِدِيْقُونَ وَهُمَ مُ الْمُبَالِغُونَ فِي الْصِّدَةِ لِمَ يَعِيْ يَجَالَى مَينَ مَبَاسِعَى مد كسينج موسر معترين كملاسته بير.

تَفْسِرِمِدِارك مِين ہے ، اَلْحَسَادِقُ الْمُسْتَقِيمُ فِي اَلاَعْسَالِ وَالْطِيدَّ فِيُّ الْمُسْتَقِيمُ فِي الْاَحْدُوالِ ﴿ بِعِنْ صادق وه ہے جواعمال مِيں راست اُور تقيمُ وَ ہواور صدّیق وه ہے جواعمال کے ساتھ ساتھ احوال میں بھی راست اُور تقیم ہو ◎ صُوفیار کرام کے نزدیک صدّیقتیت ولایت کِبریٰ کا ایک اعلیٰ مرتبہ ہے

اے مائے گذشتہ صفی معارب لذسیب معرفت ۲۲ اے مائے مائے معارب کا معارب کے معارب کا معارب کا ان مائے ج

جس مين والايت إبية عظام كافيص التهداس مرتب كيمعارف أبسية كرام كرمعارف فيه المن المناه المناه المناه المناه المناه المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المن المناه المنا

عُرِفَ مِنْ مِنْ فِي مِنْ اللَّهِ عُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

ً اوران کے نویں صَرْت مُرْصِی اللّٰہ عنہ ہیں جن کو اللّٰہ تعالیٰ نے صدقِ نتیت کی وجہ سے ان کے ساتھ لاحق فرما دیا ۔

له النّبَار ۱۹ که النّعر ۳۳ که انحسدید ۱۹ که تفسیم ظهری ص<sup>۱۹۹</sup> ج ۹ همه تفسیم ظهری ص<sup>۱۹۹</sup> خازن ص<del>س</del> اس اُمّت کے تمام صِدیقین کے سروار حضرت سیدنا اُبو کمرصدیق رضی اللّه عنه بین اور اس براجماع اُمّت ہو حکیا ہے جس کامنٹ کرضال وُمُضِلّ اور ہے دین ہے۔ عنه بین اور اس براجماع اُمّت ہو حکیا ہے جس کامنٹ کرضال وُمُضِلّ اور ہے دین ہے۔ تفسیر کیسے میں ہے :

وَلاَ اللَّهُ الْمُ الْصِدْيْقِينَ وَرَئِيسُ لُهُمْ اَبُوْبَكْمِ رَضِي لَا عَنْهُ اللَّهِ الْمُعْتَلِمُ وَضِي

لعنی اس ا مرمین کوئی شک نهبین که حضرت اُلو بحررضنی الله عنهٔ صدّلقیوں کے سروار اور رئیسے بیس یہ

حضرت ابو بمرضى مترعنه كے صِدّ بن مونے برستعدد احادیث شاحد میں مِثلاً
ایک مرتبه رسُولِ خدا سنی منه بند و نم ابو بحرصدین ،عُرِ فاروق اور عُمّانِ عَنی رضی للم عنهٔ اصدیبالا پر تشریف فرما ہوئے تو بہالا سمِنے لگا۔ آپ نے فرمایا اُسٹی ہنٹ اُکٹ فیات کما عَلَیْ لَکَ بِینَ وَصِیدِ نِدِقَ وَشِیدِ نِدِنِ وَشِیدِ اِن لَمْ

لیمنی اے اُفد گھیبر جا، تجھ پر آیک نبی ،ایک صدیق اور دوشہیدوں کے سوا وَ ہُر نہیں ۔

وحى وإبهام مترفرق

منس درمیان این دوعلم غیراز فرقِ وحقی الهام میت

البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق البيت المحقق ا

ترجمہ ؛ اِن دونوں ملموں (علم نبی وعلم صندیق سکے درمیان وحی اور الہام سکے فرق کے سواا درکوئی فرق نہیں ہے۔

#### شرح

وصدّیق و نبی را تفاوُت و رط بق اخذاست نه در ما خذ، هر د واز ح تعالی اخذ می سندا ما صدّیق بتبغیّت نبی باین درج می رسد، نبی اصل است و صدّیق فرع اُونیز علوم نبی قطعی است و عُلومِ صدّیات ظنی ونیز عُلوم نبی رغیر مجت است و عُلوم صدّیق رغیر عجبت نیسانی .

ترجمہ ؛ اورصدیق ونلی کا فرق طریق حصول میں ہے نکر مقابر حصول میں وونوں حق تعالیٰ سے ہی حاصل کرتے ہیں کئین صدیق ، نبی کی اتباع دہیروی ، کی وجہسے اسس مرتبہ یک بینجیا ہے ، نبی صل ہے اور صدیق اس کی فرع ، نیز نبی کے عُلوم طعی ہوتے ہیں اور صدیق کے عُلوم طنی ، نیز نبی کے عُلوم دُور وں برجمت ہوتے ہیں اور صدیق سے سوم دُور روں رُجمت نہیں ہوتے ۔

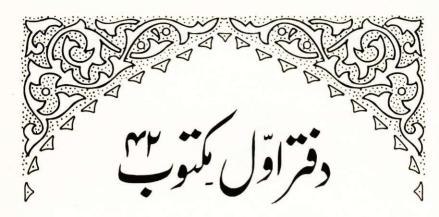

کتوبالیه حزت شکیخ <del>کر فرلی</del>ن رحمالدملیه

#### موضوعات

تصفیهٔ قلب ورزکهٔ نفس اتباع سنّت سے مربوط ہے اربابِ تفرقہ واربابِ مجعیّت ۔ ریاضت وسنت کافرق



# م کنوب په ۲۲

منن آدمی تا زمانیکد بنش تعلقات پراگذه مُتلوّت است محروم و مهجر است صقیل مرآب حقیقت جا مع از زنگ مِحبّت ما دون اُدعز و مِل لائد است و بهترن مصقلها در از الدّ آن زنگ اتباع سنّت بنیم صطفویت است علی مصند رِها الطقه لوق و الست کلام و الت که مضد رِها الطقه لوق و الست کلام و الت که مضار باین بر رفع عادات نفسانی و دفع رسوم ملانی است .

ترجہ، آومی جب مک پراگندہ تعلقات کی میل کی سے الودہ ہے نی وم اور مُداہے عتیقت جامع اقلب لوری کے آیئے کو دُون اللہ بینی اللہ تعالی عزوج ب کے مخالفوں کی محبّت کے زنگ سے صاف کرنا لازم ہے اور اس زنگ کو دُور کرنے کے یہ سب سے بہتر برصن فلکہ (زنگ دُور کرنے والی چیزی مصطفے کریم منا الدیمانی والی بیروی کرنا ہے اس لیے کہ اتباع سنت کا دارو مدار نفسانی عاد توں کے بھانے اور بُری ریموں کے مطانے برہے۔

### شرح

حضرت امام رّبانی قدس سر فرمات بین کدانسان کے بیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور وصل کے راستے میں سب سے بڑی رکا وط دُون اللہ (اللہ کی رضا کے مخالفین کے ساتھ فبی تعلقات بیں جواس قلب ورُوح کو کشیف اور مُبیلا کرنیت بیں قلب نوری رجس کوصوفیائے کرام حقیقت بجامع کہتے ہیں، کو اللہ کے وَثمنوں کی محبت کے زنگ اور پر اگذہ تعلقات کے گرد و غبار سے صاحف رکھنا لازمی امر جنے اور پر بیز فنائے علمی سنے میاکہ مولا ماروم رحمة الرجے اور پر بیز فنائے علمی سنے میں موسکتی جبیبا کہ مولا ماروم رحمة اللہ علمہ نے فرما ہا۔

میمی استری کا نے مطلق و جذب قدی کے مطلق و جذب میں کے حسدیم وصل ر المحسرم منوی تصفی تقلیب اور تزکیہ نفنس کی مزل تک پہنچنے کے یہے اپنے ول کو اغمیب ارکی گرفتاری سے آزا در کھنا ضروری ہے

اربابِ نَفْرِقِهُ واربابِ مِعِيّت حَرِفنار کواربابِ تَفْرِقَهُ مِن شَارِ اربابِ نَفْرِقِهُ واربابِ مِعِيّت حَرِفنار کواربابِ تَفْرِقَهُ مِن شَارِ

کرتے ہیں اورصاحبان قلب آزاد کوارباب جمعیّت قرار دیتے ہیں۔ صاحب قلب آزاد کو ہی اہلِ دِل در روشن دِل کہا جآتا ہے جن کی شعبت اور توجیّہ میں مال کی مند میں اور تاریخ

مُرده دِلوں کو زندہ دِل بنا دیتی ہے۔ سے صُحبتِ روش دِلاں کیسب مُم دو دُم اُں دو دُم سسر مائیر نُود وعسدم

اں دو دم مسرہ یہ جود و مسکرہ سشیخ الاسلام صنرت خواجرعبداللہ انصاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج ہمیت اللہ شرکیف سے فارغ ہو کر صنرت پشخ اگر انحسن خرقانی رحماتہ للہ علیہ

کی خدمت اقدس میں زیارت کے بیے ماضر ہوا تو آپ نے اپنی کھال فراست کے بیے ماضر ہوا تو آپ نے اپنی کھال فراست کے بیر کی استعداد باطنی کا ادراک کرتے ہوئے فرمایا : "بیا از دریائے تفرقہ کبشتن جمع" بعنی تفرقے کے دریاسے نبکل کر جمعیت کی وادی میں آجا اور اس جملے کا آپ نے تمین بار تکرار فرمایا ۔ جمعیت کی وادی میں آجا اور اس جملے کا آپ نے تمین بار تکرار فرمایا ۔ امل واجش خداج کی وعلا اور شخص کا درائی و مار اس و حجر بین فائز المرام ہو اس کو امل والی میں اور تمامی کو درائی و درائی و درائی و درائی و درائی دیں کے نزدیک و نیا میں شخولیت یہ ہے کہ قلب فیر فیڈ اسے فارغ ہے فیرفیڈ اسے فارغ ہے جمیسا کہ فارسی مقول رہے اور ترک و نیا میں ہو کہ قلب فیر فید اسے فارغ ہے جمیسا کہ فارسی مقول رہے اور ترک و نیا میں ہو کہ قلب فیر فید اسے فارغ ہے جمیسا کہ فارسی مقول ہے :

ٔ مِثْتَغَالِ وُنِيا جِسِيت شَغْلِ قلب وَثْقِلَ حساب ترک وُنیا چیست فراغت ِقلب فِقتِ حِساب ترک و نیا چیست فراغت ِقلب فِقتِ حِساب

اس کی اصل ہے اور اتباع رسالت کا صلیمقام مجوبیت و مُرادیت کا تحکولہے
شریعت وطریقیت کے تمام مراتب میں ترکیز نفوس کو بنیادی ثنیت ماسل
ہے اور ترکیز نفوس براہ راست تعلیمات مُننِ نبوید علی صاحبہ الصلواسے مربوط ہے جو
انسان سرحیٹیم مُننِ نبوید میں المسلوا سے جتناسیراب ہوگا اتنا ہی تصفیر قلب اور
ترکیز نفنس سے ہرہ اندوز ہوگا۔

واضح ہو کر تصوّف اپنی صلی اور خالص صورت میں اسلام کے مرتبہ جان سے عبارت ہے صوّف اورطریقیت کے تعلق بیرعام خیال مجیلایا گیا ہے کہ تصوّف وطرنقیت دین اسلام سے الگ ایک تعقل ندیبی یا خانقا بی نظام ہے اس خیال کے بھیدلانے والوں میں بورپ کے متشرقین تھی شامل ہیں اور کسلام کے مدّعی بعض فِرق ضالہ بھی جیسے غیر تقلدین اور تکرین مدیث وغیرہ .

تمام اکابرین طریقت اس امریتین بین کیصتون وطریقت قولاً و فعلا والا برشیت سے انباغ سنت نبویعالی جہام الوات کا نام ہے ۔ وید فرون به خدر طلا الفَتَ اَدِ اتباع سنّت پر مداومت سے جب احراب صنوف کے قلوب صافی اور نفرُس مُزکی ہوجائے ہیں ، عجابات اُٹھ جائے ہیں ، عالم غیب کے اسرار کھل جائے ہیں اور ہمل ہیں اتباع رشول صنی استینہ والم کا بین کلف مظاہرہ ہونے گئیسے تو وہ بارگاہِ فدا وندی سے انعامات ونوازشات سے شرف ہو کر در جمجوبیت برفائز المرام ہوجائے صیں۔ احادیث نبویت عالی جہام الوات میں اتباع سنّت کی اکید ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے اور قعمیل کرنے والوں کو مبند مرتبوں کی بشارتیں سنائی گئی ہیں جب احتاج فرمایا ،

عَلَيْكُ مُ يِسُنَّمِي لِي مِعْنِ مِيرِي مُنت كولازم كميرو.

نیز فرمایا مَنْ تَدَمَّتُكُ بِیسُنیّن عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِی فَلَهٔ اَحْبُسِرُ مِائَةِ شَلِهِ اَحْبُسِرُ مِائَةِ شَلِهِ اِنْ مِی مِی مِنْ تَت کوزندہ کیا فسادِ اُمِّت کے زمانے میں اس کے بیے موشہیدوں کا ثواب ہوگا۔

دراصل ان بشارلوں کے اصل حضرات صموفیات صافیر ہی ہیں اور یہی

لوگ ہیرجنہوں نے اتباع شریعت اور احیائے سُنّت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ع

. خدا رحمت گند این عاشقان باک طبینت را

حضرت امام رّبانی فُدّس تر فرجی انہی باک طینت ، باک سیرت نفوُس فُدستیاس سے ہیں آپ نے تمیل تربعیت وکمیل سنت کو انتہائی ورجے مک بہنچایا اور طرت رفتہ نقشبندیہ کی مانند سلوک مجدّدیہ کو بھی انتباع سنّت پر ہی استوار فرمایا جس کی تفصیلا سے کی سوانح حیات و تعلیمات سے عیاں ہیں، وعیاں راچہ بیاں۔

ریاضدت سند کافرق میسائی یا درایوں، ہنڈو بہنوں جوگیوں ریاضدت کافرق اور حکمائے یونان نے جوچتے، دہے

اور مجاہدے انجام دیئے ہیں وہ قرُبِ خدا وندی کا ذریعہ نہیں بن سکتے کیو بکہ قرُب ولایت کے بیے ایمان اور تقوی بنیا دی شرط ہے۔ ارشادِ ہاری تعالیے

الدَّنِنَ المِنُوْاوَكَ انْوَالَيْتَقُوْنَ لَهُ إِسْ بَيْتُ هدب.

كے زريعے تانبے كوفالس سونا بنانے كى ماندہے ـ

اهل کفروضلان کی ریاضتین تصفینفس کاسبب توبن سکتی بهرسیکن تزکیه و تطبیر نفنس کا ذریعی نابت نہیں ہوسکتی ۔ بهذا ان لوگوں کو کشف بخونات تربی نفنس لازم ہے اور تزکی نفنس اتباع شنت و تزیعیت سے بغیر تصور نہیں ۔ بی مثال لیل مجھیں کو اهل کفرو شرک کو ریاضتوں سے ذریعے جوصفائی نھنس ماصل ہوتی ہے وہ تا نبے پرسونے کا پانی چڑھانے کے متراد من ہے اور اهل تصون وطریقیت کو اتباع سنّت کے ذریعے جو تزکیۂ نفنس ماصل ہوتا ہے وہ عمل کھیا البيت المحالي الماكان المحالية المحالية



کتوبالیه بیادت نِیاه حفرت (پنجی فیرنار نیجیکا دی رحمة الله علیه



توحید وجودی اور توحید شهو دی مراتب بقین حضرت مجدد العث مانی اور شیخ عبد لحق محدث مهوی قدس سرها حضرت مجدد العسن این اوران کے ماقدین

# مڪنوب ۔٣٣

توحمي ومجورى وشهورى ورمراتبيتين

منتن توجید کید درا تنار را ه این طائفه علیته را دست می د بد دوقهم است توجید بنهودی و توجید وجودی توجید بنهوی کی دید در ترجید بنهود می دید در ترجید بنهود می دید در ترجید بنه و با کید در ترجید تربی است و غیرا و را معدوم انگاشتن و با وجود عدمتیت مجاید و منطا بر آن یک پند استن بیر توجید وجودی از قبیل علم ایمقین آمد و شهودی از قسم مین ایمقین و با وجودی از قبیل علم ایمقین آمد و شهودی از قسم مین ایمقین و با

ترجہ: جو توجید کہ را ہملوک طے کرنے کے دُوران اس بلند جاعت ہموفیاً ،
کوماصل ہموتی ہے اس کی دو تعین ہیں۔ توجید شہودی اور توجید وجودی ۔ توجید شہودی ایک ہی ذات کے سوالچھ شہود نہیں ہو ااور توجید وجودی ایک ہی ذات کے سوالچھ شہود نہیں ہو ااور توجید وجودی ایک ہی ذات کو موجود وجا نا ہے اور اس کے غیرکوم عدُوم (میست و نا بُود) سمھنا اور ذات کے سوا باقی سب کومعدُ وم سمجھنے کے با وجود اس کی عبوہ گاہیں اور منطا ہر مجھنا ہے سب توجید وجودی علم الیقین کی تم سے ہے اور توجید شہودی البھین کی قسم سے ہے۔

### شرح

حضرت امام ربانی فُدّس سرَهٔ نے توحید کی دقسمیں بیان فرمائی ہیں اور توحید وُجوئی کو علام ایستان فرمائی ہیں اور توحید وُجوئی کو علام ایستان اور توحید شہودی ایک ذات کو ہی کہ توحید شہودی ایک ذات کو ہی موجود جاننے کا نام ہے اور توحید وُجودی ایک ذات کو ہی موجود جاننے کا نام ہے یعنی دونوں میں دیدن اور واسستن کا فرق ہے ۔

توحید وجودی کاکٹراقسام علم الیقین کے مرتبے میں ہیں کاس معارف قین مرتبے میں سالک ماسوی کو بعنوان وجُوب دیجھۃ ہے اوراس سحو ماسوی کا شہوُ د نہیں ہوتا بلکہ صرفت علم ہوتا ہے بجبکہ توحید سنہودی میں عادمت ماسوی کے شہوُد سے گزر کر مراسب وجُوب کے شہوُ تک بہنچ جاتا ہے ۔

بی بیر سیمھیے کہ توحید وجُردی کے دوران سالک ماسویٰ کومعدُوم جانیا ہے اوراس کی فنی کا حکم کرتا ہے اور توحید شہودی کے وقت میں عارف مقام حیرت میں ہوتا ہے اور است بیار کی فنی و اثبات کے تعلق لب کشائی نہیں کرتا ۔

حضرت امام رّبانی قُدِّسَ بِنّرهُ تحریر فرمات ہیں۔

"علم اليقين عبارت ازشهو دآيات ست كدا فادة يقين علمي نمايدً<sup>له</sup> يعنى علم اليقين سيم مرادشهو دِآيات احق تعالى كي نشانيوں كامشا ہدہ ، ہے جولقين علمى كا فائدہ وسيت ہے۔

بعض مشائخ کے نزویک صوفیا کوام ما اسقین کے مرتبے ہیں توحید وجودی کہ
پہنچتے ہیں اور پینہو دممکنات کامقام ہے اور عین الیقین کے مرتبے ہیں توحیب
شہووی ہے مشرف ہوتے ہیں اور پینہو و مراتب و غرب کی مزل ہے اور حق ابھین
کے مرتبے میں مختن باخلاق اللہ ہوجاتے ہیں اور یہاں ان کوشہو و ممکنات اور شہو د
مرتب میں مختن باخلاق اللہ ہوجاتے ہیں اور یہاں ان کوشہو و ممکنات اور شہو د
مراتب و جوب کی دو نوں سعاد تیں میتسراتی ہیں ( کوالے کہ کہ لِلّٰهِ علیٰ ذالِک )
مرت اروں کے دوجودی اس شخص کی مانند ہے جو اگر جو دن کے اوقات میں
نظر نہیں آتے صاحب توحید شہو دی اس انسان کی شل ہے جو اگر جو دن کے اوقات
میں سیاروں کو نہیں دیکھا لیکن سیار وں کے دیجو دہے انکار بھی نہیں کرتا ۔
میں سیاروں کو نہیں دیکھا لیکن سیار وں کے دیجو دہے انکار بھی نہیں کرتا ۔
میں سیاروں کو نہیں دیکھا لیکن سیار وں کے دیجو دہایت حدید البصر اتیز بین و
صاحب حق الیقین میزلد اس شخص کے ہے جو نہایت حدید البصر اتیز بین و

من عن عب می بیون مبترله است مصطف جهها بیک حدید البصر اینزین و دُور بین ہواورون کے او قات بین سُورج کی شعاعوں کے غلبہ کے با وجو دستاروں کو بھی دیکھتا ہے ۔

مُعارف يقير جضرت مُجدّد الفيّاني كيساته مخصُوص بين

بعض صوفیائے کرام نے سیر آفاقی کوعکم انیقین سے جانا ہے اور عین الیقین و حق الیقین کوسیر اِنفنسی میں شمار کیا ہے لیکن حضرت امام رّبانی قُدُس سنہ وہ نے فرما یا کیسیر آفاقی و بھنسی دائرہ علم الیقین سے اہر قدم نہیں نکال سکتی اور انٹر سے مُوٹِر کی طرف استدلال کے سوااس کا کوئی حصد نہیں۔ الند تعالی فرما ناہے سٹ نوٹی ہے ہم ایکا بین افران اسے سٹ نوٹی ہے ہم ایک تعبیرات اللہ ان ان کے بیان فرمائی ہیں وہ صرف استدلالی ہیں۔ ان کے تقی ادراک سے وہ کا فرائی ہیں وہ صرف استدلالی ہیں۔ ان کے تقی ادراک سے وہ سب عاجز ہیں کیونکہ تقین کے وہ کا مورف امتدلالی ہیں۔ ان کے تقی ادراک سے وہ سب عاجز ہیں کیونکہ تقین کے وہ کا مورف انواز نبوت علی مجد دالف تانی روس سے ہزار سال کے مجد دی کے ساتھ مخصوص ہیں جو انواز نبوت علی صاحبہ الصّدادات کی قندیل سے قتبس ہیں میں کی قندیل سے قتبس ہیں میں کے قدیل سے قتبس ہیں میں اس کے مقد کو میں کو تعدیل سے قتب ہیں ہیں کے مقد کو میں کو تعدیل سے قتب ہیں ہیں کے مقد کو میں کو تعدیل سے قتب ہیں ہیں کے مقد کو میں کو تعدیل سے قتب ہیں ہیں کو تعدیل سے قتب سے ہیں کو تعدیل سے قتب ہیں ہیں کو تعدیل سے قتب ہیں ہیں کو تعدیل سے قتب ہیں کو تعدیل سے قتب ہیں ہیں کو تعدیل سے قتب ہیں کو تعدیل سے قتب ہیں ہیں کو تعدیل سے قتب ہیں کو تعدیل سے قتب ہیں کو تعدیل سے قتب ہیں ہیں کو تعدیل سے تعد

منگی توحید سهودی از ضروریات این راه است ترجیه: توحید شهودی سس راسته کی ضروریات سے ہے۔

شرح

حضرت امام رَبانی قُدِّسَ بِیْرَ وَ تحییت بودی کو اصل توحید او عین ایتین وحق ایتین و کلی است کی منزل کک پہنچنے کے لیے صروری قرار ویتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماسوی الله سے انقطاع فنا اور نبیان کے بغیر بیتہ نہیں آ آ اور سالک کے لیے فنار نبیان ماسوی الله ایک ضروری اُورہے اور توحید جودی کا مرتبہ فنا و نسبان و قطع علائق کے بعد ہی ماسل ہوتا ہے اور یہی عین ایتین کا مرتبہ ہے لیکن توحید وجودی اس راہ کی ضروریات سے نہیں ہے اور علم ایتین نصرف علمائے نہیں ہے کیون کو توجید وجودی میں ہے اور علم ایتین نصرف علمائے نفوا ہر بلکہ عامة النّاس کو تھی سیسے اور علم ایتین نصرف علمائے ماصل ہوتی ہے اور توحید جودی فنائے نفس کے معارف قلب ہے ۔ فناف تھی ہے ماصل ہوتی ہے اور توحید جودی فنائے نفش کے معارف تلب یہ کے وقت

لے خسستم انجد : ۵۳ کے تفصیلات دفتر دوم محتوب ہم میں ملاحظہ فرائیں منن پس اقرال بعضے ازمشائے کے بطاہر سِنوبیت حقّه مخالف می نمایند و بتوحید و بُودی بعضے مردم آنها را فرود می آزندش قول منفی رائح لاج آئا الْسحق و ابی زیابی طابی سُرانی و اَمثال اینها اُولی و انسب انست که بتوحید شهودی

فرود باید آورد و مخالفت را دور باید ساخت . ترجمه : بس بعض مشائخ کے دُہ اقوال جو بظام تربعیت حقہ کے خلاف علوم بوتے ہیں اور بعض لوگ ن کو توجید دوجوی کی طرفے جتے ہیں جیسا کہ ابن مضور کہ لاج کا اُمَّا ایک کہ نااز بازیار بطا کا مُبعا نی کہناا در ہے م کے جو دُوسر سے قوال مجی ہیں ہتراد در ناسب سے کا ن سب قوال کو قویر شہر دی رمجھ کول کیا جائے اور وقتل دیشرع کی باہمی، مخالفت کو دُور کردیا جائے۔

### شرح

سضرت امام ربانی قدس بیرهٔ فرمات به به بعض مشائخ کے بطا برخلان شدع اقوال کو توجید وجودی سے تعمیر نہیں کرنا چا جیئے کیونکہ ابن نصور انحلاج اورسلطان بایزید بسطامی جمۃ التّدعلیہ با جیسے بزرگوں کا مرتب مقام علم انتقین سے بہت بلندہے جو کہ توجید وجُودی کا ایک ورجہ ہے کیونکہ بیرزگ در صل عین الیقین کے مرتبے پر فائزتھے جو کہ

ك الفاظ صادر بومات بي - ( وَاللَّهُ اعْلَمْ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ) ليكن واضح رسع كرجب اكابرمشائخ اس مقام سع كزركر حق اليقين ك مرتب یک پہنچتے ہیں توحد ٹیالبصر (تیزبین) ہونے کی وجہسے اس تسم کے کلمات سے احتناب کرتے ہیں اس وقت یہ اکابر توحید شہودی سے ہرہ پایب ہوتے ہیں جو کہ عقل اور شرع د ونوں کے تقاضے پوسے کرتی ہے بخلاف توحید ومجُوری کے کیوں کہ توحيد وجودي ميعقل وتزرع وونول مين تصناداور مخالفت قائم رمهتي ہے۔ الهذا دانش اور شعور کا یہی تقاصا ہے کو عقل و تزرع کی باہمی مخالفت کو دُورکر دیا جائے۔ اگل مطور میں حضرت امام ربانی قُدِس بِیُرہ نے ایسے زمانے کے ان صُوفیوں کی مذمت فرمائی ہے جو توحید وجُوری کوعام کرنے میں مصروف رہنے تھے اورعین الیقین کی بجائے عالمُ قین ہی میں بند شخصے اور مشارئخ کبار کے اُقوال کو اپنی مرضی کے سانچوں میں ڈھانے اور عاتی متخنّله مرا دبینتے تھے اور اپنے آپ کومقتد لئے زمانۃ تصنور کرتے تھے نہ وہ صاحب حال تھے نرصاحب مقام کیکن مطان بایزیدلسطامی رحمۃ التعلیہ جیسے اکا برمِشائخ کے سكريه كلمات كوسندنبا كرالين بيرونق بإزار كوبارونق بنانے كى فكريس رہتے . وہ توحید وجُودی کے اُمرار ومعانی سے بھی قطعاً نابلدا و بے خبرتھے۔ افسوس کہ آج کل کے اکثر گندم نماجُو فروشُ صوفی تھی اسی طرح کے باطل خیالات میں گرفتار ہیں اور نافہمی کی بنار پرِصَوفیائے کرام کے درمیان تعصّب کی فصنا قائم کرنے کی مذموم کو سنسسٹیں کر ربعين (أعَاذَنَا اللهُ مِن شُرُورِهِم،

امام رتبانی قُدّس بِنُرہُ فرماتے ہیں کہ اُگر بالفرضُ گزشتہ زمانے کے بعض مشائخ کی عبار توں میں حرایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے واضح طور پر توحید وجُودی ظاہر

ہوتی ہے توان کی اسی با توں رہیہ قیاس کرناچاہئے کہ انہوں نے ابتدار میں علم ایقین کے مقام میں اس قرار کی اس کا م مقام میں اس قبر کے الفاظ فرمائے ہیں اور اُخرکار ان کو اس مقام سے ترقی و سے کر عین الیقین مک لے گئے ہیں ،

تصتور وحدث الومجودا ورحضرت مام رتبانى تُدِّس بُرِّهُ

حضرت امام رّباني قُدْس مُرَّهُ ني مسلم وحدت الوجود اور وحدت الشهود كي اس طرح تشريح وتنقيج فرمائي بسي كرحس سيعلوم بوتا بسيحكدان دونو تصوّرات ميرتصناد ہیں ۔صرَف اتنا فرق ہے جتنا جاننے اور ولیکھنے ہیں ہونا پہے جبیا کہ آپ نے اس محتوب كي أبتدار مين تَصَرِّح فرما في ہے اس سيسيے ميں آپ كي تعليمات سے بيا خذہوتا ب كتصور ومدت الوجُود احوال طريقت مين سيدايك حال ب اور مقامات توحيد میں سے ایک مقام ہے۔ یہ آخری منزل نہیں ملکہ اس سے ملبند تر بھی ایک مقام ہے جس کو توحید شہوری کسیے عبیر کیاجا ماہے۔ ایپ نے ارباب توجید وجودی کے تصنورات م مكاشفات كى اسخوبى سية ما ويل فرما ئى ہے كەحب سے ان كَنْ فقيص شان كاشا سُرهبى نہیں رہتا بلکہ حتیقت یہ ہے کہ اکا برین صوفیا ئے وجو دیہ کے جن اقوال بریخالفین نے كفروشرك كيفتوسيصا دركي ببي حضرت امام رباني قدُس مُتَّرَةُ نه ان قوال كومنزل فنا ،سَكرِوقَت اورغلبة حال مُرجِمول كرك مخالفانه خُروه كيري سيربجاً يا ہے۔ بيرامام رّبا في تُدِسُ بْرَهُ كَا وِهِ اللَّهِ ارْسِيحْسِ سِصُوفِيائے وَجُودَ بِيكِيمُوبَدِينَ هِي مِرْفِراز نَهْمِيلُ هُو كشيح جبائجيه الينا يك مكتوب مين فرمايا ہے كمتصتوفه گرامي ميں تو كوئي وحدت الوحود کا قائل ہے اور اشیار کوعین حق و تھے آہے اور مہداوست کا حکم دیتا ہے ایس کا مقصُودیہ نہیں کہ <sub>ا</sub>مثیارا ورحق مُلِّ وعُلاَمتحد ہوگئے ہیں تنزیبہہ س<u>ئے تنزل کر کے تثبی</u>ہہ پراگئے ہیں واجب سےممکن اور بے مثال سے مثال ہوگیا ہے۔ بیسب باتیں گفرو بے دینی اور گمراہی وزند قربیں۔ مبکہ ہمراُوست کے معنیٰ توبیہ ہوئے کہ وہ خود نہیں

البيت الله المرابع الم

ہی صرف اللہ تعالی موجُود ہے۔ اسی لیے آپ نے حضرت ابنِ صُور الحلّ اج کے قول آناالٰ حَقْ اللہ عَلَم اللّ عَظَمَ م قول آناالٰ حَقْ اور حضرت بایزید لبطامی کے قول سُنہ جَانِی مَا اَعْظَمَ مَا اَعْظَمَ مَا اَعْظَمَ مَا اِنْ کی آویل فرمانیا :

ببت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو فلکر محبّت کی وجہ سے بیر احکام دیتے ہیں بھر اسی فلکر محبّت کی وجہ سے بیر احکام دیتے ہیں بھر اسی فلکر محبّت اور استیلائے عشق مجنوب کی وجہ سے ہوتا ہے کہ محبوب کے بھر نہیں و کھما نہ یہ کہ محبوب کے بواکوئی چزیموجود ہی نہیں کیونکہ بیٹس عقل اور شراعیت دو اول سے فلا ون ہے ہے۔

غرضیکہ صنب الم مرتبانی قدس بڑہ نے جہاں کہ تبصقر وصدت الوجود کی تردید فرائی ہے اس سیم قصود الس تعبیر و تشریح کی مخالفت ہے جس سے خالق و محلول کا شائر بیدا ہو تاہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ تصور وحد اُلوجود توجید کا ابتدائی مرتبہ ہے جو فیائیت اور خلبہ محبّت سے بیدا ہو تاہے مقام و مجودیت معام و مجودیت معام و مجودیت معام و مجودیت معام محبّت ہے۔ آپ کے نزدیک صنب بندید بیام اور مسبب سے طرح کرمقام عبدتیت ہے۔ آپ کے نزدیک صنب بید بیاں معام و مجودیا میں المرحم اسی مقام و مجودیا میں المرحم اسی مقام و مجودیت برہی اسے تھے اور تھا م عبدتیت سے مشرف ہوگئے تھے۔ اُلی المقین المحبّ المرحم حتی المحبّ المرحم حتی المحبّ المرحم حتی المحبّ المرحم حتی المحبّ المرحم المحبّ المحب

رون معدد الف في المنت المنت و المعدود و المعدود و المعدود الف في ميره المعدد و الف في ميره المعدد و ا

لے وفتر دوم کمتیب سہم کے وفتراؤل مکتوب اس

كرميني ازمرض موت اينتال بهك بهفته فرمُوده اند كدمرا بعين اليفتين معلوم شك كه توحيد كوُجِه اليست تنك شاهراه د گميراست په

ترجمہ :میاعب دائی نے کو کہ حضرت کے نصیبین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنی مض موت سے ایک بمفتہ پہلے فرمایا تھا کہ مجھے عین الیقین کے ساتھ معلوم ہوگیا ہے کہ توحید وجودی ایک تنگ کوچہ ہے شاہراہ و دسری ہے

### شرح

حضرت اما مرّا بی قدس سرّهٔ نے سطور بالا میں میان عبد انجی سے ایک روایت نقل فرمائی ہے میں ان عبد انجی سے مراد حضرت شیخ عبد انجی محدث و بلوی رحمۃ الله علیہ ہیں جو اپنے و ور کے اکا برعلمار مجھفین و محدثین میں سے تھے۔ یہ پہلے سلاقا دی میں بعیت ہوئے تھے اس کے بعد صفرت خواجہ باتی باللہ قُدس بنرہ کے دست بی سعا دت ماصل فرمائی۔ اسی حوالے سے بیست رسست رسست نوائی قدس بنرہ فران کے سے محدث امام آبی قدس بنرہ فران کو حضرت خواجہ کے مخلص دو تقول میں شمار کیا ہے حضرت امام آبی قدس بنرہ فران بعض محدالی محدث و بلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ عرصہ کک حضرت امام آبی قدس بنرہ کی بعض تحریروں سے اختلاف راج و بعد میں و ورجوگیا محدرت امام ربانی قدس بنرہ کی بعض تحریروں سے اختلاف راج و بعد میں و ورجوگیا مخدرت امام ربانی قدس سے لیے توجودہ و دور کے مذہبی سکالر پر وفیسرڈ اکٹر محمد محدود احد نی مقال کے سمجھنے میں خید دالف تمانی سے چیدا قتبا ساست مظلائیں ہیں جو تھی قت مال کے سمجھنے میں خید ثابت ہوں گ

خواجه باقی بالته علیه الرحمه و و و خواجه باقی بالته علیه الرحمه کے خلفارین سے محید کی محید کی دور سے خلیفہ حضرت شیخ عبد الحق کا دور سے خلیفہ حضرت محید کا معرف کے حداث میں کہ می گرید فلیف تھا الیکن یجیب بات ہے کہ خواجه باقی بالته علیہ الرحمہ کی حیات میں کہی گرید فلیف نے زبان نہھولی کی شکوک و شہات اسی زمانے میں بیدا ہو گئے ہوں گے جن کا اظہار لبعد میں ہوائی جو محید المی ما معرف میں وہ خود مزرک سے دو تین فلار اور شیخ عبد الحق محدث و هلوای بھی موجود تھے۔ اس محب میں حضرت مجدّد کا ذکر نکل آیا، ایک عالم نے آپ کو گرا جو اللہ کہنا شروع کردیا مشیخ محمد المین سے اس کے خیالات کی تردید کی مگر وہ نہ ما بیانچہ وہ کھتے ہیں ،

مبيعة بي المستعني المعنى اور إتباع نبوى على المهلوا بحوئيس ندان مين وتكفي من المين وتكفي المين المين

سے اندازہ ہو تا ہے کہ شیخ عبد انحق محدث دھلوی کے سامنے بھی علما، کو یہ جرائت ہوتی تھی اور غالباً آپ خاموش رہتے تھے کیونکر مخرامین بنجشی نے شخ دہلوی کا ذکر کیا ہے محرنے بہیں کھیا کہ انہوں نے بُرا مجلا کہنے والے اس عالم کو کچھ کہا کہون رنجش کی صورت میں اس فتم کی خاموشی کا اظہار ہوتا ہے۔

اہنی آیام میں حضرت محبّد و کا ایک مُربدَ عِسن خان افغانی نرمعلوم کموں آپ سے

له النور يس ته ساقب آوميه وحضرات احمديد وخطوط لندن ١١١٥ ما ١١٥٥ ورق ١١٠٠ الما ١١٥٥ ما ١١٥٥ ما ١١٥٥ ما ١١٥٥ ما

برگشتہ ہوگیااور کمتوبات متر بعی<sup>ن</sup> کے بہت مسقودات ساتھ لے گیا راس وقع میجو ب<sup>ات</sup> ئنابی شکل میں مدوّن نہ ہوئے تھے جسن افغانی نے ان سکا تیب میں تحرفیف ترمیم كركي بهت سي نفتول تياركين اورغلمار وصوفيه كوحضرت مجدّد كي خلاف بمواركيا غالباً اسى سن افغانى نے شيخ محدّث دہلوى كے پاس جاجاكر باتيں لگا يئى اور آپ كو حضرت محدّد سے برگھان کیا بعض تذکرہ نگاروں نے اس کا ذکر کیا ہے بہرت سشيئخ عبدألحق عليه الرحمه سنيحضرت محترد كالعبض تحريرو ں آورمعاندین کی رسیشیر د وانیوں سے متاثر ہو کر حضرت مجدّد کے بعض افکار وخیالات پر اعتراضات فرما اوربداعتراضات ایک نجی مکتوک بین حضرت مجدّد کے سامنے میش کیے جس مراکک ابك كرك تمام اعتراضات كاذكر فرما ياب ماس كتوب ك مطالعه سه يدهي اندازہ ہوتا ہے کم اس کیلیلے میں حضرت مجدّد اور شیخ محدّث کے درمیان با قاعدہ مراسلت بھی رہی لیکن بعض برخوا ہوں کے اس محتوب کوبہت ہوا دی اور اس کی طبی شهرت کی جنائجہ میکتوب عہدشا ہجہانی کے ایک عالم مولانا عبداللہ نویشگی تصوری م ۱۰۶ ﴾ نے اپنی الیف معارج الولایت (۴۹ ۱۰۵/ ۱۸۸۲) مین فل کیا ہے ویونسر فلیق احدنظامی نے اس کتاب سے اپنی آلیف «حیات بشیخ عبد الحق» میں یہ مكتوب فعل كباسيط يحضزت مجدّد كے مخالفين نے پاک وہندين خوب اِس كَتْشْهير كى نظاہر ہے كدايك فِاصْلُ وقت كا اختلات كوئى معمولى بات ندھى مگروہ ايك بخي بات تقى حبَعالم ٱشكار كُر كُني سشيخ محدّث كى هرگز يه نشار ندهى كداينى تخرير يسكيلما نون کوبدگان کریں اور اپنے بیر بھائی حضرت مجدّد کو کیے قدر ورسواکریں حوکوگ ہیں۔ خیال کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اور تاریخی خیانت کے مرکب ہوتے ہیں۔

له معابع الولايت قلمي نمر ٢٥ مكتوبر ٢٥ رميع الثاني ١١١١ هد ورق ٥١٣ تا ٩٥٥ پنجاب يغير رشي لا بور (بحرا لاحوال مَا أرصت الله عنات شيخ علي صلاح ما صلاح

بهر مین این کور کا مبارا کے کرمولا ناعبدالد خوشی قصوری نے عمالیا ہمری کی طرح مبنی اعتراضات کیے ہے۔ گئی میں کور مبنی اعتراضات کیے ہی ۔ میک توب سرزمین سندھ میں آیا اور بہاں بھی کی تشہیر کی گئی مخالفت کی شدت کا افدازہ لگا بئر کہاں دہلی اور سرب اور کہاں نشیر کی گئی مخالفت کی شدت کا افدازہ لگا بئر کہاں دہلی اور سرب اور کہاں نشیر معین تاریخہ کی نظر سے گزراس رسائے کو حضرت شیخ عبدائی مخدت وصلوی سین سوری کیا جاتا تھا اور اس میں شک نہیں کداس رسائے میں حضرت مجذو برجن اعتراضات کا ذکر کیا ہے وہ شیخ محدت علینہ الرحمہ کے کمتوب میں موجود ہیں۔ برجن اعتراضات کا ذکر کیا ہے وہ شیخ محدت علینہ الرحمہ کے کمتوب میں موجود ہیں۔ برگر شیخ محدمین علیہ الرحمہ نے موسلے میں موجود ہیں۔ برگر شیخ محدمین علیہ الرحمہ نے شرک کی بنار پر دا ور شیش نظمی ہم کمان کو دُور سرے مرکب ایک کی سے ہونا چا ہیں تھا ہے :

کرتی ہیں۔

ہ ات دمحتر مصنب قبلہ ڈاکٹر غُلام مصطفے خان مذکلہ العالی نے ای قسم کا اظہار خیار شہر کا اظہار خیار شہر کے است کے محترف کے است کہ میں فرمایا جوحیات سینے عبد انحق میں نقل کیا گیا ہے نظام ہے نظام ہے نقل درنقل سے بات کہ ہیں سے کہ ہیں تک عبد ان ہے ایک تحریر فرماتے ہیں :
پہنچ جاتی ہے آپ تحریر فرماتے ہیں :

" لیکر بغورسطالعہ سیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ کتوب یخ محدث کے قلم سے کماورڈ ورٹرل سے زیادہ تعلق رکھتا ہے " اس کے بعد آپ نے اس کتوب کی بھن غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو ایک عمولی فارسی داں بھنی ہیں کرسکتا ۔

له معارج الولايت ورق 479

الم بهجة الأنظار في برأة الابرار وهلي مملوكه بولانا في المشعم جان مجدّ دى سربندى ورق ٢٠

لله حضرت مجدّد الفت ان .... ايك تقيّق حبائزه صربه

بهركيف يخ محدُّعين توى عليه الرحمُ إبني آليف بهجة الانظار في برأة الابرار ميران اعتراضات كاليك ايك كرك مدّلل اورسث في حواب تحقاسهد.

حضرت فيخ عبد المحق اور دُوسر سے مخالفين كے جوابات خود حضرت مجدد نعنات فرمائے . اس كے علاوه معاصري علمار كرام وضوفيات عظام اور شاخري عُمار وضوفيار نے بھى مرحمت فرمائے ميعاصرين ميں فاضل عليل علامته دُورال مولانا عبدالحكيم سيالكو في ام ١٠٩٤ه م ١٩٧١ع) قابل فركمين يہ آب نے معترضيان كے ردّ ميں ايک رسالا تصنيف فرمايا . اس كانام علوم نه ہوسكاليكن محماللدين فوق نے اپني آليف " ملک العمل اعلام الحراب كي سيالكو في " بين علامة موصوف كى ايك تصنيف دلائل التحديد كا ذكر كيا ہے ممكن ہے كہ سيالكو في " بين علامة موصوف كى ايك تصنيف دلائل التحديد كا ذكر كيا ہے ممكن ہے كہ سيالكو في " بين علامة موصوف كى ايك تصنيف دلائل التحديد كا ذكر كيا ہے ممكن ہے كہ سيالكو في " بين سالہ ہو ۔

اس کے علاوہ کولوی وکیل احمد سکند بوری نے خواج کھے تصفوم علیہ الرحمہ (ابن صفرت مجدد) کے صاجزاد سے خواج گھ نقشبند آئی علیہ الرحمہ کے پاس علام عبد انحمہ علیہ الرحمہ کی اس تحریر کا ذکر کیا ہے جس برعلام موصوف کے وشخط بھی موجود تھے علام ممدوح کی اس وشخط شدہ عبارت کا ترجمہ بیہ ہے۔" بزرگوں کے کلام کا ان کی مُواد کے خلاف کلان کی مواد کے خلاف کا لمبنا کی مواد کے خلاف کا است کی موجود تھے نے خوان دستگاہ شخ احمد کے کلام کا روک کی انجھا نیجہ برا امذ نہیں ہوسکتا کیوں سے ختیت نباہ عنوان دستگاہ شخ احمد کے کلام کا روک کی انجھا نیجہ برا مدیم کی بات ہے۔ بات بالموں عنوان دستگاہ شخ احمد کے کلام کا روک کی اجب است اور نامجھی کی بات ہے۔ بات بالموں صاحب نر بہتر انخواطر کی عبد انحی نے بعد الحق ہے۔ راقم سے مولانا محمد بان مجد دی بر بر بی کے مواد کو کیا ہے باکہ انہوں نے کھی خواد نوان محمد کی خواد کی ان کی کی خواد کی موجود کی بر بر بر کی خواد کی کا مواد کی کی خواد کی موجود کی بر بر بر کی کی خواد کی کر کیا ہے۔ بات کی کی خواد کی کی خواد کی کی خواد کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی کو کو کی انہوں نے کی خواد کی کی خواد کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی خواد کی کا موجود کی موجود کی

له علك العلمار علّا ميمب دامكيم سيالكو في صدّ ه

عمد الكلام المبنى بردايرادات السبررنجي صده ، عليه مُزيرة كواطرطاع الم ع ٥ ع

وقدرأيت بخط السند العلماء افضل الفضلاء مولانا عبد الحكيم السيالكوتى في رد بعض شبها المخالفين على كلامه قدس سرة فلا مدوالعبارة ،

القدم في كام الشيوخ على غير مراد هم جهل ..... فرد كلام الشيخ الإجل العبارف الكبير الشيخ الحجل العبارف الكبير الشيخ احدان ماهوالسفاهة وقلة الفهم في صاحب نزبة الخواطرف يعي كها به كرشام كي شهورفاضل شيخ عبد لغن البي عليه الرحمه (م . ١٥ اهر ، ١٩١٥) في إين آليف عليه الرحمه (م . ١٥ اهر ، ١٩١٥) في إين آليف سيجة العلوم نوسيحة على الرسوم آباليف عليه الرحمه (م . ١٥ اهر ، ١٩١٥) في البي تشريح كي بين يمولوي وكيل احمد مندلوي الميار الترك كلام كونفت عام كي طابق أقابل تشريح وقا ويل سجعة عقية الديم العلى المديمة المناه عليه المراه والمناه المراه والمناه المراه والمناه المراه والمناه المراه والمناه وا

. اے بھائیو ابہلی بات تو تم کو میعلوم ہونی جائیے کہ شائخ طریقیت کے نزدیک ن کے مُفر دیا مرکب سی تعی لفظ کی کوئی آویل نہیں ہوسکتی کہ وہ خاص لُغت میں گفتگو فرملت ہیں ان کے کلام کو اس کُفت بِخاص مِرْمول کیا جانا چاہیئے خواہ کلام عربی زبان میں ہویا کسی وسری

له نزبته الخواطر جلد نجم صلاماً ٥٠ له فربته الخواطر جلد بنجم صلاماً ٥٠ ه

کے مشیخ عبد الغنی ناطبسی ، ۵ ، احر ، ۱۷ میں ومشق میں پیدا ہوئے اور ۱۳۳ احر ، ۲۰ اعیس سیم بن فات بائی . بڑے پارے عالم تقعے مختلف علوم وفنون بران کی کمبڑت تصانیف سے ان کے بیخوعلمی کا اماز وہ ولئے۔ اساعیل پاشا البغدادی نے بنی تالیف ہریتہ العارفین میں ان کی متعدّد تصانیف کا ذکر کیا ہے جسین کی ایشیق بن معید نے بنی تالیف المختر الوهبیتہ مطبوعہ آنبول ۲ ، وہی ہم پیتہ العارفین کے متعلقہ اوران کا مکس شامل کردیا ہے۔ تصانیف کی تعداد مواد ومورکے لگ جسک ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدّد تصانیف ہیں ۔

زبان مر<sup>ل</sup>.

بی بی میں مضرب نیج عبد المحق نے صفرت مجد دکے کلمات کو گفت عام برجمول فرمایا اس سے اختلاف کی صورت بیدا ہوگئی مصفرت شاہ غلام علی علیہ الرحمہ (م ۱۲۴۰ه/۱۲۸۰ء) نے اختلاف کی صورت بیدا ہوگئی مصفرت شاہ غلام علی بی فرمایا ہے کہ وشخص صوفیا رکے طریق کے مطابق صفرت مجد دکی عبارات کی اول کو سکتا ہے (بعین گفت خاص میں اس کو سمجھ سکتا ہے) اس کے نزدیک تو اعمر اصفا کی گفتائش ہی نہدی ہے۔ اس کیے شاہ صاحب ممد و حرفے شنے عبد المحق کے اعتر اصفات سے سے متعلق بری ول گئی بات فرما دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں :

سنیخ عبدائی محدث دهلوی نے طبور علمانظا کہ اعتراض فرمایا ہے کی صفرت مجدّ دنے حِجْفِ فرمایا ہے وہ لطور عُلمار باطن ہے۔ اس کی دُنیا اور ہے اس کی سندل اُور عست راض کیسا جج اللہ اللہ کس فن وخوصبور تی کے ساتھ سئے کومل فرمایا ہے۔

ع مومن کی فراست ہو تو کا فی ہے ہے است رہ

تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ شیخ عبد اکن محدّث دھلوی نے آخریس رخُوع فوالیا تقالیکن بیہاں رجُوع نیسے آلائی سکے تقالیکن بیہاں رجُوع تیت کامسکہ نہ تھا بلہ سلیم و توقف کامسکہ تھا۔ رجُوع ایسے آلائی سکے میں کیا جا آ ہے جس کی بنیا و ہی کچھ اور تھی۔ میں کیا جا آ ہے جس کی بنیا و ہی کچھ اور تھی۔ شاہ غلام علی علیہ الرحمہ نے اس طوف اشارہ فرمایا ہے جو اُورِ نقل کر دیا گیا ہے مگر زمانہ مابعد کے عمل رکار و کھنا تسلیم و توقف کی روایت کو کچھ شکوک بنا دیتا ہے کیو مکم آگر اسیا ہو تا تور و کھنا کسی طرح مناسب نہیں تھا جیسا کہ البقول صاحب نزیمۃ انخواطر ہم شاہ عبد العزیز محدّث دھلوی (م ۱۷۲۹ھ) نے شخ عبد الحق کے جس اعتراضات کار قرمایا ہے۔ لیکن اغلب یہی ہے کے تسلیم و توقف اور صلح وصفائی کے با وجو دمخالفین نے فرمایا ہے۔ لیکن اغلب یہی ہے کے تسلیم و توقف اور صلح وصفائی کے با وجو دمخالفین نے

کے الکلام المبنی بر دایرا دات البرزنجی طبوعہ دھلی ۱۳۱۲ هر ص<sup>۲۲</sup> کے سرب الدور و فع اعتراضات اقلمی صل<sup>ع س</sup>ے سرب الدور د فع اعتراضات اقلمی صل<sup>ا</sup> تا ۲

سنیخ محدّث کی مخالفانه اور مُعترضانه تحریر کو بهوادی ظاهر به ایسی صورت میں رد کھنا ضروری تھا اور در تقیقت پیشنخ محدّث کار د نہیں ملکه ان معاندین کارد سیح بنوں نے ایک نجی خط کو عالم آشکار کر کے ایک طرف شیخ محدّث کے دامن اخلاص کو داغدار کیا اور ورمری طرف ایک مرد کامل کو بدنام کیا در لوگوں کو اس سے مدمکان کیا ۔

ستنييخ عبدالحق محدث وهلوى كيسليمو توقف اورمعذرت طلبى كى ايك ايم روايت صاحب مناقب العارفين بيخ فتح محترثتي عليهالرحمه نيقل كي ہے انہوں نے کھا ہے کھ تصريت يخ عبدالحق كيصاحب زادي مولا فالأراكحق سيمعلوم مواہے كمه يشخ صاحب نے آپ کے مکتوبات کے رؤیس ایک رسالہ محتوب، لکھاتھ اجب ان کو حسن خان كى تحريف كا واقع معلوم ہوا تو انہوں نے معذرت كام تحتوب كھا ۔ " شیخ فقح کوشتی خودشخ محدث کےصاجزاد کشیخ فورائی سے براہ راست روايت كررسية بين اس يليه شك وشنه كالخبائش ندر بهن چا هيئة الديته بيضروري سهدكم مناقب العارفين كيحسى ستندقكمي نسخ سسه اس بيان كالقابل كرلياجائية بالمحتفقين كفطر میں بھی شبر کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ زمانہ ما بعد کے مذکرہ نگاروں اور حققین نے شیخ فتح محمد جِشْق كمندرجه بالابيان كوتسليم كياب اوراسي نبيادر ووسليم وتوقف ك قال بن ا اس كے علاوہ اكثر حضرات نے استدلالاً شخ محدث كا وہ مكتوب بھى میش كیا ہے جاتب نے خواجہ ہاتی بالتٰہ عَلیْہ الرحمہ کے خلیصہ اور اِپنے بیریجائی خواجہ حسّام الدین علیہ الرحمہ (م ٣٠ ١ ١ ١ ٣ / ١٤ ٢ ع) كے نام تحرير فرما يا تھا۔ مي تحترب اخبار الاخيار كے بعد كے خن ميں تحسى نے نثامل کر دیا ہے۔

له سیرت امام ربانی از الوالبیان محسته داوَ د پهرُوری مش<sup>19</sup> که دالف مشرع بردالف نانی (ایک تحقیقی جائزه) ص<sup>1</sup>۳ تا ۵۱ میرالف مشرع بردالف نامی ترم میروسات و میروسات در در شارد میروسات در در شارد میروسات در در شارد میروسات در در شارد

رب، احوال قدّا مُارعبد الله خوشيكي فصمُوري از محداقبال مجدِّي صليًّا رچه مصنر محدِّ الفشَّا في از سيّه زوار حيينًا ، مثلة ٣

آن دنوں میاں شیخ احمد آمر سفقیری صفائی حدسے زیادہ ہو چکی ہے اور پردہ بختریث جبت ورمیان میں نہیں رہا۔ انصاف وعقل اور رعابیت بطر نقیہ سے نظر کو جواس تم کے عربین میں نوق و وجدان اور غلبۂ حال سے و دینوں کے ساتھ نامناسب نہیں مجھنا جا ہے باطن میں فوق و وجدان اور غلبۂ حال سے وہ جیزی آئی ہے کہ زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ کیا ہی پاک ہے وہ فوات جو دلوں کو بھیر دیتی ہے اور احوال بدل دیتی ہے شاید ظاہر بین اس کو دُور از کارکہیں لیکن کمیں جا نا موں کہ حال کمیں ہے اور احوال بدل دیتی ہے شاید ظاہر بین اس کو دُور از کارکہیں لیکن کمیں جا نا موں کہ حال کمیں ہے اور کس طرح ہے " اُ

عالباً اس محتوب گرامی بنیا در نواب صدیق حسن خان ۱م ، ۱۳۰۵ نے تحریر فرمایا بست محتوب فرمایا بست محتوب نوامی بنیا و بر نواب محتد دے احوال واقوال سے انکار تھالیکن ہے 'ابتدار میں نے رحوع فرماییا اور خدا کا شکر ہے کہ نطا ہروباطن وونوں طرح اعترا منب حقیقت فرمایا ہے "

صاحب نُرزهة الخواطر نے منالفت اور بھر رغوعیت کا ذکر کیا ہے جیانچہ وہ کھتے ہیں استین عبدائی رہ کھتے ہیں النہ المعنی الدین البخاری الدھلوی نے منالفت کی اور آب بی مکتوبات بھر مناست کے اور ایک رسالہ تصنیف کیا جس کا شیخ عبدالعزیز بن ولی الٹالعمری الدھلوی اور بہت سے ملمار ومشائخ نے رق کھا ہے۔ کہا الدھلوی اور بہت سے ملمار ومشائخ نے رق کھا ہے۔ کہا جا آب کہ بینے والد کی مخالفت کی جا آب نے دور الحق برع بدائح وھلوی نے جی اس سلسلے میں اپنے والد کی مخالفت کی بلکہ آب نے دور الدی مخالفت کی بلکہ آب نے دور سے کہ شیخ عبدائحی نے اخر عمر میں حضرت مجدد کی مخالفت سے رجو عکر لیا تھا ۔ اور میشہور ہے کہ شیخ عبدائحی نے اخر عمر میں حضرت مجدد کی مخالفت سے رجو عکر لیا تھا ۔ اور میشہور ہے کہ شیخ عبدائحی نے اخر عمر میں حضرت مجدد کی مخالفت سے رجو عکر لیا تھا ۔ اور میشہور ہے کہ میں البخشی الدھلوی کو آب کے متحقق ایک مکتوب میں اور شیخ حسام الذین بن نظام الذین البخشی الدھلوی کو آب کے متحقق ایک مکتوب میں اور شیخ حسام الذین بن نظام الذین البخشی الدھلوی کو آب کے متحقق ایک مکتوب میں

لے اخبار الاخبار میرفت کے تقصار الجیود الاحرار من تذکار مبنود الابرار ملا نوط ، ڈاکٹر اُٹنیان محبین دیشی نے بھی عارضی غلاقہی اور بھر تُوجیت کا ذکر کیا ہے اور استدلالا خواجہ المالین کے اُم شیخ عبد اُن محدث ہوں کے کمتوب کومٹی کیا ہے۔ بمعود،

يون تحرير فرمايا :

وَ وَرَيْ اِيَّا مِسْفَائَى اِطْنُ فَقِيرِ تَحْدَمت مِيانَ شِيخِ احْمَدَ كَمُّ ازْ فَدِمْ عَا وَرَاستُ فِعْلَا پردهٔ بشرّتِ وغشا وهٔ جبلت ورميان نماند نمى داند كدار كُاست قطع نظر از رعاميت طريقه انصاف وحكم عقل كه باچنين بزرگان بدنبا بدلود ور در بان بطريق ذوق و وجدان وغلبه جزيرے افتا ده است كه زبان از نقر پر آلل است الله مقلب القلوب و مُبدل الاحوال شايد ظاهر مِينان راست معاد است من دانم كه حال عبيت و بجرمثال استُ "

حنرت تناه غلام على عليه الرحمه نيخ محدث كمه مذكور و اصلاً پرده بشرسية و عنوت اسلام على عليه الرحمه المنطق عنه المحمد عنه المحمد عنه المحمد المعلق المحمد ال

"يمُبلداس امركي طون الثاره كرماً ہے كه اعتراصات بشريّت ونفسانيّت كيّحت تحرير فرمائے تنصے ندازرا چقيقت بنجان الله عُمارا وراُ ولياركا بيرصال ہے توصاسد جا ہوں اورناسمچھ تمنوں كے مال رہيمين اِمعا ذائلہ كے"

کین پر بشرت ونفسانیت ہرگر وہ نہیں جونی زکانیا بائی جاتی ہے اور حس میں عناد کی کو آئی ہے بیٹے فی خرصا نہ عناد کی کو آئی ہے بیٹے محدث کے اعتراضات گو تبقضائے بشری تھے گرمخلصا نہ تھے یہ ان کوسلسلان تشفید یہ سے پرخاش تھی جیسا کہ آج کالعجن سلاس کے کچھولوگوں کہتے اور نہ صفرت محدّد سنانجی کوئی ذاتی رنجش تھی بلکہ دونوں پر بھائی تھے محبّت واضلاص کے بندھنوں میں بند سعے ہوئے بشیخ محدّث نے صفرت خواجہ باتی بالتہ علیدالرحمسہ کی مخترث نے صفرت خواجہ باتی بالتہ علیدالرحمسہ کی مخترب میں مندے مورثے بین کیا ہے اور کیک

له نزهنه الخاطراز حكيم عبد الحركي كلفوئ طهريتم ما الم<sup>اتا ۵۳ ن</sup>وط؛ صاحب زهة المخاطر نه عربي بين ميل محتو كا ترحم زيا ها درها شديم من الماري تم تركيا بسريم نه الم يحتو كا اُرد و ترجم اُورِ في ما بسب - ارمعتُود) له سرساله در وفع اعتراضات دركلام حضرت مجدّد والسلمي صلّا

دُوم رئ صنیف ٹیصل المربد الی المراد میں تحربر فرماتے ہیں ۔ دن نور نور میں طابقہ فقیف ساتھ ساتھ میں مدرور کے حضورا فراواتی است

ووزدانصاب طريقي تقشبنديه أقرب است وبراست صفول فنا وبقابهتر

ازين طريقة نميت يشيث"

ان کو حضرت مجدّد سے کال محبّت تھی جینانجہ اس کی توب میں حواج کک و ونو صفرا کی باہمی رنجش و می لفت کو ثابت کرنے کے لیے اسدلالاً بیش کیا جاتا ہے تحریر فرملت بیس وسمجنتے کہ مرا باشما است کے رانخواصد لود وشاعزیز اند وطریقیہ شماعزیز حضرت خواجہ اثبات شما بسیار کروند '' کے

حضرت امام رتبانی اوران کے نافت بین

حنرت المربانی قدس سَرَهٔ کے اقدین کی فہرست ہیں اکثر وہ لوگ بائے جاتے ہیں جونظر یہ توحید وجُودی ہیں غلو کی حد کے بہتے ہوئے ہیں اور نظریہ توحید شہودی کو سمجھنے کی ہرگز کوشش نہیں کرتے اور بعض لوگ محصل کو شخصل وعناد کی بنیا دیر بلا سوچے سمجھ آپ کی عبارات بکر توبات کی بنیا اور فاسد تا ویلات کرتے ہیں جبیا کہ حضرت ابن عُر کی علا لِرِتمہ کے اکثر نا قدین نے ان کو جی تصحیک و تنقید کا زبر دست نشانہ بنایا افر صوص ایک وفقو حات مکیہ کی بعض عبارات کو گفر و شرک قرار و سے دیا جبکہ حضرت امام ربانی قدیش بیر و شرک قرار و سے دیا جبکہ حضرت امام ربانی قدیش بیر و شرک اور و جو اس محضرت ابن عربی علیہ الرحمۃ کے ساتھ نظر بیہ توحید کے بعض بہلود کی میں اختلاف کے با وجُور ان کو اور ایا کے مقرب کی اعلیٰ مست ال

این کاراز توآید و مردان چنین گنسسند صريت يخ عبد الحق محدث وهلوى رحمة التُدعليه كاحضرت امام ربّا في قُدِّسُ مِثّرهُ كي بعص علمي وكشفى عارفانه عبارات سب اختلاف كرناا وربعدمين عتيقت لبسئله واضح بهوسك پراختلات سے ریجوع کرناخلوص ولٹہتیت کا بہترین نمونہ ہے لیکین اے کاش ڈوسرے . مخالفین وناقدین همی اسسیس بی صاصل کرتے ۔ ذٰلِثُ فَصَهٰ ل اللّٰه یوبتیه من پیشاءً حضرت امام ربانی قدُس برُ و کے ناقدین میں جن حضرات نے فاسد اویلات کاسہارا يے کر آب کو ہدف بتنفتید بنایا ان میں عہدشا ہجہاتی کا ایک شخص غلام معین الدین عب اللہ خوت گی انتخام بعبدی ہے اور وُ وہراسید محد بن سیدر شول مرزجی ہے۔ یہ د و نوح ضارت خالذان تشنبند يرمجة ديد كے غالى دشمن اور بے رحم نقا وشمار كيے جاتے ہو حنبوں نے وضعى عبارتیں اور عبام ہنوم حضرت امام ر آبنی قُرِسَ کبٹرۂ کے ساتھ نمٹوب کرکے فتو سے صادر کیے اور تعصن غیرمعرولت اوربعض غیرصد قرمن گھڑت ناموں سیفنتیوں کے رستخط شبت کیے اور تاریخی خیانت کے مرکمب ہوئے تفصیلات کے لیے مجبود و ورکے ایک اہم موًرّخ اورفاصْل محقّق برٍ وفليسرمُحِدا قبال محدّدى (لا ہور) كيّصىنىف '' احوال وَآ مَّا رعمه دلند خوت گی " کامطالعہ بہت صروری ہے ساسب علوم ہو السے کہ اس کتاب کے جید اقتباسات بطور نمونداز خروار سيهرئية ناظرين كييرجاتين يجنانجيرير وفلي محرستدا قبال مجدّ دی رقم طراز ہیں ۔

عبدى كأتصانيف كيمطالعه سيمعلوم بوناب كراسي حضرت شيخ احدر مرندي مجدّدالف یانی رحمته التدعِلیه سے بڑی عدا وت تھی ۔ اس نے اپنی تصانیف میں حضر کیشین خ مجدُّ دَابِ كَي اولا داورخلفاركےخلاف جابجا الزام ترانٹی كی سبے۔ اسےجہاں كہيں حضرت یشخ مجد دیا آپ کے خلفار کے خلاف تحریر نظر آئی کہے اسے بغیر و ہے مجھے عدا و ت كے حوش میں اپنی لبندیا بیصانیف مین فاکر دیاہے۔اس کے اس فعل سے صنرت

مجدد کے معتقدین کے مذبات کو تو بقیناً تھیں پہنچی کیکن مخالفت کے نشتے ہیں اس نے سے مراد کم حضرت سے مزت مجدد کے خلاف جو مواد اپنی تصانیف ہیں جمع کر دیا ہے اس سے کم از کم حضرت شخ مُجَدُ کی فحالفت کی نوعیت بالاوضح ہواتی ہے کاکٹر مخالفین کی مخالفت محض عداوت اور ہوا برستی پر مبنی تھی ۔ آج اس زہر آلود اور خلاف بحق مواد کک رسائی کا واحد ذراعی عبدی کی ہی تصانیف ہیں ورنہ یہ مواد آج تقریباً نابید ہوتا ۔

معنور شیخ مجد دک دیگر مخالفین کی طرح عبدی نے هی اپنی مخالفت کا آغاز صرت میشنده محدد کشیخ عبد در ایستان محدد می از الله کرکیا ہے جس میں صفرت شیخ مجد در کے محتوب پر اعتراضات وار دیہے گئے ہیں ، کیکوب عبدی نے معارج الولایت ہیں مین وعن قبل کر دیا ہے مکتوب پر صب ذیل تبصرہ کیا ہے '' مؤل شرک دیا ہے مکتوب نیست وار دیکے گئے ہیں میں میشند مکتوب پر صب ذیل تبصرہ کیا ہے '' مؤل شیخ احمد کا بلی مرمهندی معاصراً و کور و واکٹر و شطیعات خوان بشطیعات محتوب ازان قابل آول بالم میں اور کو شیدہ ایاد منودہ و استفساری از روی محتوبات خوان بعینہ ایاد منودہ و استفساری از روی تعرف کو بین میں در وقع اُوکو شدہ و اراوضاع و اطوار اُوکہ فا صر استفساری و در دفع اُوکو شدہ و ازاوضاع و اطوار اُوکہ فا صر بین رانقل کر دہ و در دفع اُوکو شعیدہ وازاوضاع و اطوار اُوکہ فا صر بین رانقل کر دہ و در دفع اُوکو شعیدہ وازاوضاع و اطوار اُوکہ فا صر بین رانقل کر دہ و در دوخع اُوکو شعیدہ وازاوضاع و اطوار اُوکہ فا صر بین رانقل کر دہ و در دوخع اُوکو شعیدہ وازاوضاع و اطوار اُوکہ فا صر بین رانقل کر دہ و در دوخع اُوکو شعیدہ وازاوضاع و اطوار اُوکہ فاصر بین میں میں شدہ میں شدہ می شدہ میں شدہ میں شود ہو

حضرت شخ عبدالحق محدّث دهلوی رحمة التّرعلیه کو حضرت شیخ مجدّد رحمة التّد علیه کو حضرت شیخ مجدّد رحمة التّد علیه کے بارے میں محقوات کال محرّت محدّد رحمة التّرعلیه کے بدات کال حرر محدّد رحمة التّرعلیه کے بعض اللّم اللّ

محدّث رحمة الله عليهٔ حضرت مجدّد رحمة الله عليد كے بارسے بيم طمئن ہو گئے اوراعتراضات رئيس لے ليے تھے۔

شخ عبدائحی محدّث دھلوی کے اعتر اضات برشیخ مجدّد سے شخ محدّث کے دخم ع کے اثبات کے باب بین نیخ نورائحی مشرقی ابن نے محدّث کی روایت قابل توقبہ ہے ج شخ فُر انجی مشرقی کے ایک معاصصنفٹ نخ فتح محد فتی میں رہینی صاحب مناقب العارفین کے ذراعیہ ہم کک بہنچی ہے مناقب العارفین میں رستیاب بہیں ہو سکی اس یہ محبوراً مونا محدّد اؤد سے یہ روایت نقل کرنا بڑی ۔ وہ کھتے ہیں :

برشیخ فتح محدّ فتح بوری شی اپنی کتاب "مناقب العارفین" میں لیکھتے ہیں کہ سنتی عبد الحق محدّ فتح بوری شیخ عبد الح سنتی عبد الحق کے صاحبزاد سے مولا ما لؤرائحی سے علوم ہوا کہ شنے صاحب نے آپ کے مکتوبات کے ردّ میں ایک رسالہ کھا تھا جب ان کو حسن خان کی تحرلفین کا واقعہ علوم ہموا تو انہوں نے معذرت کا محتوب لکھا "له

اکثر نقشبندی نزرگ شیخ محدّث کے رجُوع کے قائل ہیں بینانچ محضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللّٰہ علیہ جہنوں نے مذکور ہ کتو بشہ نے محدّث کا جواب لکھا ہے بھی رجُوع کے قائل ہیں ۔ رجُوع کے کسلسلہ بین ہے محدّث کا ایک محتوب بنام خواجر حسام الدّین کا حوالہ دیتے ہوئے کھے بیں ۔

" در مکتوب مُسل مجضرت مرزاحهام الدّین خلیفهٔ حضرت خواجهٔ خواجهگان محرّبا فی نوشتر اند که خفیر را بخدمت حضرت پیخ احمد نُور د فع شد وغشاوهٔ بشرّیت نماند بنه و قر و وجدان در دل چیزے افست وه که بائچنین عزیزان بدنیا پدلود " که

کے میرت امام رّبانی رحمتہ اللہ طلبہ از اُلوالبیان محمد داؤد ببدوری صف<sup>19</sup> کے رسائل سبعرتیارہ صنتہ ، روضتہ القیومیہ (اُردو ترجمہ) ان خواہم کال الدین محمد احسان مجرا ہمارے نزدیک حضرت جے عبد الحق کے رفوع کرنے کی روابیت من گھوست نہیں بلکہ اس کے اسمح ترین ہونے کے مندرجہ بالا شواھد کے علاوہ ایک بڑی دلیل بیھی ہے کہ اگر شخ محدف رمجوع خرات تو آپ کی اولا دسلسلہ مجد دید بیر کھی ببعیت نہ ہوتی جنائج آپ کے فرندار جمند مولا نا نور المحق مشرقی متو تی ۲۰ اھر حضرت خواجہ محدمت مولا نا نور المحق مشرقی متو تی ۲۰ اھر نواجہ محدمت مواجہ کا ایک محدث خواجہ کا ایک محدث خواجہ کا ایک محدث خواجہ محدمت الله علیہ کے فلیعنہ تھے بحضرت خواجہ کا ایک محدث محدث نواجہ کا ایک محدث خواجہ کا ایک محدث مواجہ کا ایک محدث خواجہ کا ایک محدث مواجہ کا ایک محدث محدث مواجہ کا ایک مواجہ کا ایک محدث مواجہ کا ایک مواجہ کا ایک محدث مواجہ کا تھی تھی تھی تو ت ہے کہ شیخ محدث کے رقوع کی دوایات وقعی نہیں ہیں ۔

میں بیت ہونا اس امر کا قطعی شہوت ہے کہ شیخ محدث کے رقوع کی دوایات وقعی نہیں ہیں ۔

مگرعبدی نے حضرت مجدّ دیر جواعتراضات کیے ہیں ان کے مطالعہ سے علوم ہوتا ہے۔ اس سے محالی میں میں میں ہوتا ہے کہ اس نے حضرت مجدّ دی کوئی بھی صنیف ایک طالب علم کی حیثیت سے نہیں بڑھی ملکہ ایک مخالف کی طرح کسی کتاب کے حبشہ حبستہ مقامات دیکھ کرفالفنت کے جوش میں کچھے سے کچھ لکھ دیا ہے۔ مولف کے خیال میں عبدی نے حضرت مجدّ دیر بر اعتراضات کیے ہیں ان کا واحد ماخذ اس کے عہد کی ایک غلیظ کتاب کا سرالمخالفین ہے۔ حو حضرت مجدّ داور آپ کے تبعین کے ردّ میں کھی گئی تھی۔ گویا عبدی کی حضرت

له تذکره نملار بهند از رحان علی ص<sup>۵</sup>۳، مزارات اولیائے دھلی از محترعالم شاہ فرمدی ص<sup>ن</sup> که مریر تیرشرن الدّین بین محتوبائی چسنومید (وسیلة استاد اجلا قرام تقوب نیز اسطینو و خص اشاعه سیمیحتوبائی جسنومی از مولانا نسیم حمدام دوسی ص<sup>۳۵</sup>، سلامه تذکره علما رمبند ' از رحمان علی ، شمز مهر انخواطر از عالمی جسن میشینی

مجدوکی مخالفت کا سرالمخالفین کے بیدا کروہ شہبات پر مبنی ہے۔ این کعلوم ہوتا ہے کہ اس نے خود حضرت مجدد کی کوئی تصنیف نہیں بڑھی بلکہ کا سرالمخالفین ہیں شیخ مجدد کی گئیس سے محزف نفقول افتباسات ہی اس کی معلومات کا واحد ذریعہ ہیں جس کا سب سے بڑا شہوت بہت کہ داقم احقر نے عبدی کے اعتراضات کا مواز نہیں کہ دیکے دیکھا تو اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں گئی۔ ہل کا سرالمخالفین کے منیص درج کرنے سے کہا تھا اور اختیام براپنی طرف سے چند مطور میں تہ جسروضر ورکیا ہے۔ وہ کھما ہے کہ ا

مشائخ ممتقد مین میں سے جو وحدت الوجود کے قائل تھے شال حمین بن ضافور صلاح الوجود کے قائل تھے سنال حمین بن ضافور صلاح الوشیخ محی الدین ابن عربی کی تکفیر بھی کی ہے۔ اللہ نے محت الدین ابن عربی کی تکفیر بھی کی ہے۔

ان بعضیقت اعتراضات کے بیش نظر عبدی کے اختلاف کی حقیقت و اضح محتیقت و اضح محتیقت و اضح محتیقت و اضح محتی اب اس کی اصل عبارت ملاحظہ ہو:

بیعوة طالبان حق ارشا دکر در پس وسے اکشرطالبان موابیت نمو دی و بجا به حق دلالت فرمودی و برا بر انتخار انتخا

مزاراتِ اولیائے دھلی از محرعالم شاہ فریکی معلقۃ الامرار فی اخبارالابرارفارسی ازامان بخش بن پیخش ص<sup>44</sup> تخفۃ الابراراز محدنواب مزا دہوی ، آفاب بیک جول بچم<sup>ول</sup> ، معمولات بِطهریہ از نعیم اللہ بھرائجی ص<sup>41</sup>

(ما تى صنحة أئنده بير)

حضرت مجدّد الف نانی رحمته الله علیه کی تکفیریں کئی فتوسے لکھے گئے جن میں اسے ایک فتوسے میں ختا ہے۔ اسے ایک فتوئ عرب کی اسے ایک فتوئی عرب کے اپنی تصابی اسے ایک فتوئی عرب کے اپنی تصابی کے اسے ایک فتوئی عرب کے ایک کا میں اسے ایک فتوئی کے ایک کے اسے ایک کی اسے ایک کے اس کے ایک کے اس کی کا کھیے گئے جن میں کی کے اس کے اس

عبدی نے معارج الولایت میں بینمن ترخمب عبدی نے معارج الولایت میں بینمن ترخمب عبدی اور ترخ ادم نبوری شیخ احمد قشاشی کھا بینے کر جب شیخ آدم نبوری مندوستان سے مجار آئے تو ابنوں نے حقائق ومعارف علا نیہ بیان کرنے شروع کر لیئے دیقہ صاشہ صفی گزشتہ )

سمه عدیقة الاسار فی اخبار الابرار از امایخش مشیره می می الابرار از محد نواب مرزاً فتاب بیگ جدّل سنج می میسید مقامات منظهری از شاه غلام علی صلی ، له معارج الولایت ورق ۵۸۷ ، الف، ، ب که شیخ احمد قشاشی متوتی ا ۱۰۷ مع کے حالات انفاس العارفین کو آخرشاه ولی الله دهلوی میں موجود ہیں .

اور محرم ونامحرم میں تمیز نہیں کرتے تھے جفظِ مراتب بھی محوظ نہیں رکھتے تھے۔ جیانچہ ایک مرب علمار کے ایک جمعے میں جس بیٹ بخ احمد شاشی بھی موجود تھے الصناتیت کعبہ کا مسئلہ بیان بور ہا تھا بشیخ آدم بنوری نے حقیقت کعبہ کو حقیقت محمد میں صابحاً الوا ورتمام ابنیار علیہ السلام اوراولیار پرفضیلت دی لیکن اس کے بعکس نیخ احمد شاشی جھٹور نبی اکرم سن میں نہ المبار کو کعبہ پرفضیلت دیتے تھے۔ دولوں طرف سے دلائل و برابین کا تبادلہ ہو تارہ بھول عبدی بالاخر شیخ آدم بوری نے اجینے خیال سے رجوع کرتے ہوئے محمد سے افضائ سایم کریا مگر دیگر ابنیار اور اولیار کی کعبہ برفضیلیت حضرت نبی کریم سن میں نہ کو کعبہ سے افضائ سایم کریا مگر دیگر ابنیار اور اولیار کی کعبہ برفضیلیت تسلیم کرنے ہم دشاشی نے ایک مقال کے المبار کا کو کہ بالے میں تعمد افضائ سے کرتے میں نے ایم دیکھ کے اوم بنوری کے کرتہ میں نے احمد شاشی نے ایک مقال کے المبار کی کھیا ہے :

(بقیته کاشیر صفح گذشته) -----

وأمورطرنقيت وهنقيت كاكيد بركهال داشتي ومركه مبعة وصلالت ديدي آن اد فع كروى ، ٩٠٥ ب،

اند ..... وادلَهُ عابِين لِبط انجاميد وشيخ احمد اقتاشي بادلَه رازع آمد، شيخ
آدم افضليت كِعبر برنحن التعليه والم رغوع كرد و باضليت آرجمنرت

حتى التعليه والم بركعب اعتراف مود وليكن بافضليت انبياعليه الم ومومنات بركعب اقرار كرد في المحمد المولية بررد قول اقصنيف كرد و افضليت محمد صلى التعليه والم وسائر انبياعليهم السلام ومومنان بركعبه بدلا كل فسوص احاث من درو سے اثبات موده ... . آن رساله درین مختصر بعینه ایرادی نماید و آن نمیت و بسم التعالم حالم الموسل الله و المؤمنون المجمعون ... ای اختیام رساله به التعالم الموسل الله و المؤمنون المجمعون ... ای اختیام رساله و المؤمنون المجمعون ... ای اختیام رساله و المؤمنون المجمون ... ای اختیار فی الموسل الله و الموسل الموسل الموسل الله و الموسل الموسل الموسل الله و الموسل ا

یه مٰدکوره رسالهٔ عبدی نیے معار مج الولایت میں من وغم نقل کر دیا ہے جو جیالیس اوراق شتما ہے ہے۔

ب جاذِمقدَس پہنچ کرصنر کیٹینچ آدم نوری تنوفی ۱۰۵۲ هانے اپنے بڑے صاحبزائے۔ حضرت خواجہ محکمتو تی ۱۰۶۲ هرکوایک مکتوب لکھا جس میں آپ نے مذکورہ سئے کابھی ذکر فرمایا ہے کہ س مکتوب میں لکھتے ہیں :

"دوزے که ازمنی لطوات حضرت کعبهآدیم مجون قریب روضه مظهره حضرت سیدة النسار خدیجة کبری آمدیم یک بیک چیزے که هرگز درخاطر نبود از انجب تا رسیدن باب حرم کرد بظبور آمد الحدیثہ و المنته آنچ فضیلت و فضولیت حقیقه کعبه معظمه باختلاف اکا برمشائخ از حقیقت محمدی علیه الصلادة و السلام اتبهاستی پذیرحاصل نمی شد اطمینان مجی نصیب گشت چنانچ تفضیل آن از کا عذعلیمی و اضح خواصد شدند که علیمی و اضح خواصد شدند که ا

۱۱۳۱ هـ، ۱۹ تا معارج الولايت ازعبدي ورق ۲۰۱ تا ۲۰۱۶ مخطواهر ازشیخ محدهرین ابر سبیم بشاوری ورق ( آمی )

حضرت بیخ آدم بنوری کے درج بالا کمتوب کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ
اکا برمشائخ کے اس اختلافی مسئلہ مین غیر طمئن تھے اور یک بیک الہامی صورت بیرانہ بالطینان
کا بانصیب ہوگیا۔ اس محتوب سے ہرگز یہ ممتر ضح نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس نظر یہ سے مرحوع
کرلیا تھا۔ اس نظریہ سے انحاف اس لیے جبی کا لظرآ تا ہے کہ شیخ آدم نبوری کے مُرشدارشد
حضر سے بنے مجددی مجتب کے حقیقت کو عمید محتقیقت محتوب برحضرت مجدد

فانداز بقشبند یک شدید ترین مخالف سید محدن سیرسول برزنجی کی اولاد اور نگ آباد میل کا خواند اور نگ آباد میل کا کوشیم ہوگئی تھی محتربی بن محتربرزنجی مین برزنجی کا پلوپو ناعوصه دراز تک اور نگ آباد میں معربی میں تھی میں تھی میں تھی ہے۔ میں میں تھی ہے۔ میں میں تک بیار داوا کے رسائل در روّفا ندان مجدّ دید" اور نگ آباد ہی میں تھا بت کیے۔ میں میں کا جب دیل ہیں ۔

i، العصّسب الهندى لاستيىصال كفريات احمدالسدهندى تصنيف ابُعلى حُرْن بن على خَمْر بن على خَطْر بن من بن على بن

ان قدح الزند وقدح الرمد فی ردّ جهالات اهل سرهند و بی آصنیف ردیم الات اهل سرهند و بی آصنیف ردیم الات اهل سرول برنج کی شخصتف کے پولی تنسیف اس رساله کی تابت ، ااه میں اور اگرام میں کی ترقیم میں قارئین کو عصب الهندی مذکور قصنیف الوعل حسن بن علی جو اس ترقیمه کے بیش نظر ، > ااه کی احتیات معلوم ہوتا ہے اور اس کتاب کے مطالعہ کی وعوت ویت میں کو کے کھتا ہے ۔

" كالفراغ من ثمّا بته طذا الحمّاب يوم الثلثاغرّة رجب ٤٤ الحسبع وسعين و

ا طاحظ مودفتر سوم محترب ۱۲۳ مبار ومعادمنها ۸۸ که فهرست مخطوطات کتب فائداصغیه حسیدرآباد دکن صنف جرم ۲۰ منبر ۲۲۴ فن کلام میسیدرآباد دکن صنف ۲۸ منبر ۲۲۴ فن کلام میسیدرآباد دکن صنف ۲۸ منبر ۲۲۳ منبر ۲۳ منبر ۲۳ منبر ۲۲۳ منبر ۲۲ منبر ۲۲

(۱۷) اسامره العاجره مفرط الفاجره (طرق) مستیف عدن رسول برزبی مبال ۱۹۴ الفه الفت المسل ۱۹۴ الفت المسل المارسالد تومیش نظر نبهی فهرست مخطوطات اصفید صلاح مهر ۲۲۳ فن کلام مین است کا دعوی کی محتر دالفت نافی نے رسالت کا دعوی کی تفاید کی تفاید کی تفاید کی تفاید کی تفاید

" در ۹۳ اه از بندوستان صنالالات وخیالات شیخ احمد ر بندی طور آهنگر در دیار عرب برسید که اُو دعوی رسالت کرده :

نعُوذ بالله کُویاً سند کُویاً سنوتیوں یا برزنجی کی بے جامخالفت انتہار کو پہنچ جکی تھی۔ اسی رسالسے معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ برزنجی نے حصارت مجددا ور آپ کی اولاد و ضلفار کے رقبیں دس رسائل تصنیف کیے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ ا

واین احفر مصنّعنب این رساله قبل ازین ندرساله کور روِّا کو روِّا اولا دوخاصنا او نوست نته ام و این یک رساله رساله دهم است "

یقیناً اپنے اُسلاف کی سنت برعمل کرتے اُٹو کے محد برزنجی کی اولاد نے صفرت مجدد کے رقبیں بے شمار رسائل تصنیف کیے ہوں گے۔ برزنجی کا پڑلوپا اُم محد کہ میں اورنگ آبادی بھی اس کوششش بیں صروف عمل نظراً آہے۔ (۷) رساله نمبر (۱۱) قدح النفد ... الخ بین اس رساله سیقبل مبندوستان بین حضرت مجدّد کے روبین حورسائل کھے گئے ان بین قبل ۱۰۹۳ ه محدّصالح اورنگ آبادی کے ایک رساله کا ذکر بھی موجود سے ۔

می و دوسے۔ برزنجی نے اپنے رسالہ الناشرہ . . . اکن مذکور میں اپنے رسالہ سے حضرت شیخ مجدّ ہے۔ کے رقبیر تصنیف ہونے و النے صنفین کے رسائل کا ذکر کیا ہے جن میں محمصا کے اُورنگ آبادی کا نام سر فہرست ہے مجمع صالح اورنگ آبادی نے ایک نہیں مکبہ "چند رسائل در رقب نومشتہ "

گویا قبل ۱۰۹ ه عبدی کام عصر مخدصالح اورنگ آبادی حضرت مُجدّد کی مخالفت مش مینهٔ نام آیسر

یں چیں ہیں طرا ہا ہے۔ اور نگ آبا دی خالفین میں سے محدالثرف اور نگ آبادی کا نام بھی ملتا ہے جس نے ۱۰۹۰ هدمین حضرت مجدّد کی تحفیر میں لکھے جانے والے فتوسے برابنی مُہر شبت کی تھی <sup>ان</sup> یہ

بھی عبدی کے قیام اور نگ ابا دکا محصر ہے۔

ندگوره فتوی در کفیرص کی مجد دی افتدام براور نگ زیب کی طرف سے بمہر تافتی میں خریب کے افتدام براور نگ زیب کی طرف سے بمہر تافتی نے الاسلام بجانب قاصنی اور نگ آباد ایک مجمئم امر نقل کیا گیا ہے جس میں تحریب کہ براشوال ، و ، و د ( و ۱۹۷۹ء) میں قاصنی ہوائیت التیکر کو صفرت مجد دکھی تحریب میں مقامات عقائد اہل تند و جاحمت کے خلاف معلوم تحقا کو اور نگ آباد میں تھی صفرت مجد داوران کے نظریات کی ترویج اور درس و تدریس میں مضغول نظر آئے تو باوشناه کا حکم موشول ہوا کہ سیلسلہ درس بند کر وا دیا جائے اور کسی معتقد کو ان کی اشاحت کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو شرعی سزاکا متحق ہوگا ، حکم نامرحسب ذیل ہے!

ان کی اشاحت کرتے ہوئے دیکھ لیا گیا تو شرعی سزاکا متحق ہوگا ، حکم نامرحسب ذیل ہے!

قاضی اورنگ آباد رسید کرنقل او این است به منت به سند به منت شده به منت به سند به منت به م

انقرار بتاریخ بمیست و خفتم شهر شوال سنریک نهار و نود بهری آنکه شریعیت پنا نفسال دستگاه فقابهت انتباه فاضی بدایت الله بعافیت باشد دین ولا بوش مقدّس معلی رسید که بعضه مواضع مکتوبایشیخ احمد سر مبندی ظاهر در مخالفت عقائد ایل سنت و جماعت ست و معتقد آن میخ مذکور که در بلدهٔ او نگ آباد نجسیه و سکونت دارند و ترویخ آن بیشتر بهند و تدریس مے نمایند اعتقاد استیقی عقائد بالله منکوره دارند ما والا شرف صدوریا فت کداین خادم شریعیت با شریعیت بناه بلوسید کرآنها را از نشر و درس آل منع کمند و کیم علوم شود کیمعتقد عقائد باطله مذکوره است او است او استرا شرعی رساند له ندانگارش یا بدکه رطبع حکم مطاع و اجب الا شباع

ین طامحن وضعی ہے روضتہ القیو تربید میں ۱۹۰۷ مع (پائز دہم سال قیوسیت خواج بقتنبند)

کے واقعات کے تحت لکھا ہے کہ مخالفین صفرت مجدو نے پینصوبہ بنایا کہ تین خطبا وست ہو (اور گریب) کی طرف سے مبلی کھھ کر سرہند بھیجے گئے جن کی با دشاہ کومطلق خبر نہیں تھی۔ ایک صفر فیقہ مخالف ہخواجہ مختو شناہ کی طرف ۔
فیقہ نمالت ہخواجہ مختو شنبند، و وسرا حصار سینے سیمت الدین اور تیہ امولوی فرخ شاہ کی طرف ۔
جن کا صفحون سے نصاکہ حضرت مجدو العت نمانی کے محتوبات کی بعض عبار تیں بطا ہر ضلاف بشرع میں اور تمام عمل رہے شفق ہو کوفتوئی دیا ہے کہ محتوبات کا پڑھنا پڑھا نا بند کر دیا مبلئے جس اور تمام عمل رہو ا

" فِكرے دِكْمِرَاكِيْخِتَنْدَ سه مكتوب عبلى از طرف مِلطان دِعالمگير، در ورغ محض نوشتة كرسلطان مركد ازان خرنداشت ار خود بسرم، ندارسال درمشتند يك بجهزت خوته الله دمخه نقشبند، و دويم بجهزمين بيخ سيف الدّين سيوم مولوي فرّخ شاه ،

<sup>اب</sup>مل ارندوخلیقت برنگارند پ<sup>اه</sup>

شربعیت موافقت نداردتمامی عملار برین فتولی داده اند که درس این راموقون کنند به است مهار سے نزدیک معارج الولاست سے نقولہ بالاخطامی انہیں مذکورہ وضعی خطوط کی لؤت کا ایک خط ہے خود اون گ زیب خاندان محبّہ دمیر کا نہاست معتقد تقا۔ یا در ہے کہ اوز گرنیب سے نہے سینے میں بنے اجم محمضوم کی خدمت میں سوک کی منازل طے کر اتھا۔ بکہا دنگ

صرت کی میف الدین بن جواجه حمد صوم کی حدثت بین مون کی مار کسے حربات بسیر دائی۔ زیب اکثر کار و بارسلطنت سے فراعنت کے بعد صفرت نیخ سیف الدین کی خدمت ہیں حاضر ہوتا اور آپ کی محبت سفیض یاب ہو اجواس کی درخواست پر قلعہ کے اندرشا تھی مساخر ہوتا اور آپ کی میں سے بات ہوتا ہے۔

عاضر ہوتا اور آپ کی عبت سے میں پاب ہونا ہونا کی در در سنت پر سفرے اندیاں گا۔ محل کے جوار میں رہنے لگھے تھے اس لیے اس فتم کے خود ساختہ فرامین کی اور گزیہ سے اُمید نہیں کی جاسکتی ۔ دُور سرے اور نگزیب کے روز نامچے طبوع صورت میں موجود ہیں ۔اگر

معیجہ عبدی نے اپنے سام معے درجی اردا سابی کردیت بیاب کا ایک میں اختلافات کو ادبیت بر داشت کرنے کی توفیق پایا تھا انگرمٹائنے کے شفی و و و افیاس ان کی انتقالات کو "خلاف "کارنگ دیے کر رفیق نہوئی تھی۔ لہٰذا اس نے شفی مشاہرات کے اختلاف کو "خلاف" کارنگ دیے کر

یں ہے۔ غیرسلامتی کی راہ پرگامزن ہو کر حضر سے بیخ مجد د کی مخالفت اختیار کی ۔

ا روضتُر القيوميقلي فارسى از كمال الدين محمد لحسان واقعات بانزوهم سالة يومتيت خواه مخلفت بنه مخزونه بنجاب ببلك لائبري لا مور لله كل مخزونه بنجاب ببلك لائبري لا مور لله كل مرعا لمكرى م ٨ از محدسا في ستعدفان

www.maktabah.org



کتوبالیه بیادت پناه صرت به مینج فرزارین کرمرالد علیه



موضوعات

فقرم محرى على صاحبها الصلوت فضائل سيالمركبين عليه ولليجم الصلوت والتسليمات تخريج احا ديث

## مکنوب -سهه

مرصت نامرً رامی سامی دراع زارم نیز رنب مرصت نامرً رامی سامی دراع زارم نیز رنب ورود یا فت برطالعهٔ آن مُشرِف گشت ورود یا فت برطالعهٔ آن مُشرِف گشت میراثی الله الحصلوت والیحیّات میراثی از فقر محمّدی عکی یه وی الله الحصلوت والیحیّات برست آورده اند که مجبّت فقرار وارتباط بایشان میجبّر انست موادد بهوند نوسی وارد بهوند نوسی با با بین وی می مواد به می مواد الله می مواد می مواد الله می مواد می مواد الله مواد الله می مواد الله می مواد الله می مواد الله می مواد الله مواد الله می مواد الله مواد الله می مواد الله مواد الله می مواد الله مواد الله می مواد الله می مواد الله می مواد الله مواد

### شرح

حضرت امام رّبانی قُدْس بِرْہ نے اس کمتوب کے آغاز میں صفرت سیج سیّد فرید بخاری دیمت الله کا مال قرار دیا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فقر کے بارے میں جید سطور ندرِ قار بین کی جائیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ فقر کے بارے میں جید سطور ندرِ قار بین کی جائیں ۔ فیری فقر کے فعوی عنی احتیاج اور تنگ دستی کے هیں تیکن اس کا صطلاحی

فقر كِنْعُوى عنى احتياج اور تنگ دستى كے هيں سكين اسركا صطلاحى معنىٰ وه جي جب پنحود ئرور عالم نور مجتم سن النظية وغم مے عملاً فہرصدلی شبت فرمائی ہے اور حس پر آپ منلی منتین و ملم کا انسورہ حسنہ کواہ ہے۔

فقر ، شربعیت اورطربقیت میں ایک ایسی سلمه اصطلاح ہے جو قرآن وحد میث اور اکابرین اُمت کے اقوال واُحوال سے تواریکے ساتھ تابت ہے یَصوّد نِقرکے بارے میں اختلافات ہوسکتے ہیں لیکن بفن فقریں اختلاف یا اس کا انکار کئن ہیں۔

ففركامقام شرف يهدك وتود الله تعالى فقران مجيدين فقراركي تعرفين بيان فراني كه الله الله الدين أخصِرُوا في سَيبيل اللها

عهد نيوى على صَاجِبُها الصَّلَوتُ مِي حِوْفُقرار محدِنبوي شريقي مِي ُونيا وي ساب مے قطع نظر کر کی تحض عبادت کے لیے بیٹھ گئے تھے،اُن کی حَرگیری اور رفاقت ك يعضود رسول اكرم صلى النطانية والم كوبار كا ورب العزت سية تأكيد موتى تقى . چَئْ نِهِ ارشا وفراياً يَا وَكُلَّا تَطْلُرُ وِ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ

وَالْعَيْثِيّ يُدِينَدُ وَنَ وَجَهَد لَه نيزان مِيلسل نظرعنايت وضففت ركھنے كا ربى دياكيا وَكَا تَعَنْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ لَه

اور صدیت صیح میں ہے کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ والم نے فرمایا میری اُست کے فقرار اغنیارے پانچ سوسال <u>پہلے ج</u>نت میں جائیں گے <sup>ہی</sup>ے

يس فقراء اور اهل فقر كي محمود موفي بي دليل كافي ب كرقرآن وحديث ان

ك شرف ك كواه بين والْحَدَمْ دُيلُهِ عَلَى ذَالِكَ -

اھل تصبّوٹ کے تصبّر ِ فقر کے منکرین نے فقرار کی شان میں وار دا یات مِقدّسہ ين اويل كى كاوراماديث مِباركه كى عت كانكاركيا كي يوتحديدالك أيك عليجده مكتب فحركى وكالت كرتي بي لهذاان كي تينقيدوانكار قبيل فنّ سينهين ملكم قبيل فكر

نیز حضرت بیخ اُستادا اُوالقاسم قُتیری دصاحب رسالهٔ شیرید به صفرت بیخ الجسیر سراج دصاحب کتاب اللّمع بحضرت بیخ علی جوبری دصاحب شف اُمجوب به خر سینی شهاب الدّین بهروَر دی دصاحب عوارف المعارف او وصفرت امام ربانی مُجدّد الف ثانی دصاحب محمو بات ، رحم الله نے فقرا و را ابل فقر کی ففیلت میں اتنا کچھ کھ دیا ہے کہ ان کے علم وضنل کے مقابلے میر مُسکرین کی نفتید یا تحقیق کوئی حیثیت نہیں کھتی ۔

قدیم شائخ میں سے ایک بزرگ شیخ احمدین ابر اہیم الواسطی رحمتہ الله علیه گزرے ہیں جن کوشنے عبد الحق محدیث الله علیہ عالم عامل اور عارف کا مل کے الفاظ سے یا دکرتے ہیں اور شہاوت ویتے ہیں کہ " از کبارِ شائخ دیارِ عرب اُور و مُقد لئے روز گار ہے"

مذكوره بالابزرگ نے عربی زبان میں ایک کتاب "الْفَقْدُ الْمُحَمَّدِیّ"
کے نام سے تھی ہے شیخ دھلوی نے اس کا فارسی ترجمہ" تَحْصِیْلُ الْکَمَالِ
الْاَبَدِیِّ بِالْحَیْسِیَا اِلْفَقْرِ الْمُحَمَّدِیّ "کے نام سے کھا۔ اس میں سلک ِ
تصرف کو ہی سلک نفر قرار دیا گیا ہے اور سیح تصوف کو فقر مُحَمَّدی ہی تابت کیا گیا
ہے شیخ مُحقق رحمتُ الله علیہ نے اس کتاب کے مطالب و معانیٰ کی بُرزور تا سیک فرائی ہے وائی ہے اس کتاب کے مطالب و معانیٰ کی بُرزور تا سیک فرائی ہے وائی ہے اس کتاب کے مطالب و معانیٰ کی بُرزور تا سیک فرائی ہے وائی ہے اس کتاب کے مطالب و معانیٰ کی بُرزور تا سیک فرائی ہے وائی ہو وائی

فرق ہے۔ مرکز ہے کہ کہ صُرفیائے کرام نے اپنے اپنے ذکوق اور مال کی روشنی فقر کی تعرفین میں نقر کی مُختلف تعربیات بیان کی ہیں ۔

له تصوّن اسلام (مخصاً)

المُحَرِّرُ مِن مِن الْفَقْ عِ فَخَرِی البعن صُوفیار کے زدیک یالفاظ مدیث کے طور پُرِ شہو کا میں مصلار پُر شہو کا میں مصل کے نزدیک مشامدیت ہیں۔ مصل کے نزدیک مشامدیت ہیں۔ ﴿ علام ابن مجر کمی رحمۃُ السّٰملیہ کے نزدیک اس کی کوئی اس اللہ تنہیں ہے۔ ۱۷۷۷

سشيخ الوالحسن نوري رحمةُ الله عليه فرمايا ، "فقروه بے كرجب اس كے پاس كچھ نر ہوتواسے سكون حاصل ہوا ورجب ہو تواسے خرجے کریے ''

© مشیخ علی جوری رحمتُدالتُدعلبه نے فرمایا ،

"ذات جن كے سواتمام چزوں سے قلب ك فارغ مون كانام فقر بنا ؟ سشيخ يكيلے بن معاذرازى رحمة إلله عليه ن فرمايا ؟

حَقِيْقَتُهُ إِنْ لَا يَسْتَغْنِيَ إِلَّا بِاللَّهِ وَرَسْمُهُ عَكُمُ أَلَاسْكَابِ كُلِّهَا لَهُ

يعنى فقر كى حقيقت يدب كرصرف فكدا كوابينے حق ميں كافى سجھا جائے اوراس

كى ظاہرى علامت يەسبے كەتمام اسباب معدُوم ہوجائيں۔ ﴿ مُنْشِيخ نَصر بن الحمامي رحمة الته عليه في وأمايا ؛

إِنَّهُ ۚ أَوَّلُ مَنْزِلَةٍ مِّنْ مِّكَا زِلِ التَّوْحِيْدِيَّهُ

یعی فقرمنازل توحیدی پہلیمنزل ہے۔

علامراقبال مرحوم نے حسب ذیل کشعار میں فقر کی تعرف بیان کی ہے۔

لے شف کچرب کے بِ اِنْشِرِیہ کے کاب اللّمع

ابقيره كمشيه فحركذشتي علامة فاصنى عتياص مالكى رحمته الته عليه نيه اس قمل كومذكوره الفاظ كيرما فه حضرت على كُمُ الله وَجَهُ سے وَكركيا ہے ليصن تخل ميں الْعِيجُ وَضَحْرِي كے الفاظ جي ميں .

◎ حضرت وللعلى قارى رحمة الشيطيه نے نثرے الشفار ميں فرمايا ہے كداس قول كا ہے اصل اور باطل مو المست

وحدمیث کے اعتبارسے ہے نکراس کے معنی کے اعتبارسے کیؤکر بیعنی مطلقاً کتاب اللہ میں ندکور و

أب إلى قَالِلْهُ الْغَيْنَ وَأَنْتُمُ الْفُقِ مَلَامِ وَاللَّهُ الْفُرْصَ رَاعِ وَمُرِّرهِ ) بنداتنهيم قصد وعنى كيديفظى تجت مين ألج محد بغيراس قول كا ذكر كرديبا مفير بطلب ووالله اعلمى

چییت نقراب بین یک زنده ول یک نگاه راه بین یک زنده ول فتر کارِخوسی را سنجیدن است بر دو حرف لا إله بیحیپ دن است فتر ذوق و شوق و سلیم و رضا است ماامینیم این مست ع مصطفط است برگ وساز او زفت رآن طلب برگ و در ویشے نه گخب و رکاسیم قلب او را قوت از جذب و ملوک پیش سن لطان نعب ده او لا ملوک

فضائل بيدالمرين تأين فالآبا

© حضرت مخدرسول الله صَلَى اللهُ عَلَى وَلَمْ حَصْرِت آدَمَ عليه السَّلَام كَى أُولا دكے سرداً وَ بیں اور قیامت کے روز آپ مِنی الله علیہ وَلَمْ کے آبا بع و فرما نبر دار منام انبیا سے کرا م عَیْنِهُمُّ السَّلَامُ کے آبع و فرما نبر داروں سے زیا دہ ہوں گئے۔

© اور آب صنی انتمانیہ و تم اللہ تعالی سے نزدیک سب اوّلین و آخرین سے زیادہ بزرگ ومُعزّز ہیں ﷺ

آپِ اَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَ اَلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

© اور ایس فالنعانیہ ونم ہی سب سے اوّل شفاعت فرماییس گے اور سب سے

اه شکوه صلام کے مشکوة مال ، سم جامع ترمذی صرب ج ۲ ، المصفکوة مال

پہلے آپ من اللہ علیہ وقلم ہی کی شفاحت قبول کی جائے گیا در آپ من اللہ وقل ہی سب سے پہلے جنت کا درواز کی مشکو مائیں گے ۔ بس اللہ تعالیٰ آپ من اللہ علیہ وقل کے لیے تبت کا در وازہ کھول دے گا ہے

ب اور وہ آپ منی النوائیہ والم ہی کی ذات گرامی ہے میں نے فرطیا کے خن الاخٹرون وَن وَن حَن السّابِقُون کیوم الْقِیام یہ یعنی قیامت کے دن ہم ہی روجُونِطہور کے اعتبار سے آخرین ہیں اور ہم ہی دم تبراور روزِقیامت قبرسے اسٹھنے کے اعتبار سے سابقین واقلین ہیں ہے

© اور آپ ان النظام المربال فر کهتا ہوں کہ میں تہ بات کسی فوز کے بغیر کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا صبیب ہو آل اور بلا فر کہتا ہوں کہ میں تمام انبیار وُ مرلین کا قائد و بیشیر و ہو ل ور تمام نبیار وُ مرلین کا قائد و بیشیر و ہو ل ور تمام نبیوں کا خاتم ، فہراور آخری نبی ہو آئے۔ اور میں گھر کوسب سے بہتر مخلوق العیٰ انسان میں جب اللہ تعالی نے خلوق کو بیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہتر میں گروہ میں بیا اور مجھے ان میں سے بہتر میں تمام بیا یا ۔ بھر میں بنایا ۔ بھر ان کو قبیلوں میں تھر میں تو مجھے ان میں سے بہتر میں تمام بی میں نبایا ۔ بھر ان کو گھروں بیر تھر میں بیدا کیا یہ میں میں فرات اور گھرکے کی فراس سے بہتر میں کی فرات اور گھرکے کی فراس سے بہتر میں کی فرات اور گھرکے کی فراس سے بہتر ہوں ت

⊚ اورجب قیاست کے روزلوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے توسب سے

اے جامع ترمذی میں ، کے جامع ترمذی میں ، کے مشکوۃ صلاف ،کے جامع ترمذی میں ا

پہلے ئیں رقبرسے بائرکلوں گا۔ اور حب تمام بنی آدم حق تعالیٰ کے سامنے گروہ در گروہ پیش ہوں گئے توہیں ان سب کا قائد وراہنا ہوں گا۔اورجب وہسب خاموش ہوں ك توئيس ان كاخطيب بول كا اورحب وه رحبتت بيس داخل بون سيميدان حشر میں روک دیئے مائیں گے تومین ان کاشفیع ہوں گا اورحب وہ ۱ دیگر اسبیاً عليهم السَّال مركة حِوالوں سے ناأميد ہوجا ميں گے تومين ان كو اشفاعت كى ابشارت دینے والا ہوں گا . اس دن کرامت ( رحمت وبزرگی اورحبّنت <sub>(</sub>سکے دروازوں <sub>)</sub> کی تخبیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور لوائے حمد بھی میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں لینے رب کے نزدیک تمام اولاد آدم میں سب سے بزرگ ہُوں ۔ ہزار ایسے خادم ، مُحَد و غلمان میرے گر دطوا ف کریں گئے جوخوشفا آبدار سفیدصد ف کے اندر پیٹھیے ہوئے موتيوں كى طرح ہوں گيے اورجب قيامت كا دن ہوگا توئيں تمام انبيا بُعلَيهُم السَّلام كا ہمام اوران کانتحطیب اور ان کی شفاعت کرنے والا ہول گا اور مجھے ہسس <sup>ا</sup>بات بر

يى ٱگر حنتُورانورعُكَيْه إلعَتَى الوت والتسبيمات كى ذات گرائ صفات ما ہوتى توحق سُجائهُ ،

وتعالى خلقت كوييدانه فرما قا اورايني ركوسيت (رب بوسف كو) ظاهر منه فرما مآيه

اید او ماده ، کے شکور صلا

كتخريج مديث : ال بين ال مديث كي الوف الثاره بيع بي كو دلي في مستدالفرد وس مين صفرت ابن عبکسس مِنی الدّعنهاسے روایت کیا ہے۔

يقول الله وعزتى وجلالي لولاك لماخلقت الدنب ولولاك لسماخلقت الجسّة واورده فحي المواهب مغزيا الى ابن طغربيث بلفظ لولاءماخلقتك خطابا لأدم عليسه الستلام ولاخلقت سماء ولا ارضائم قال ويشهدلهذا مارواه

اور آپ اس وقت نبی تھے جب کہ آدم علیہ السّلام ابھی پانی اور مٹی کے درسیان تھے دلینی آدم علیہ السّلام پدایمی نہیں ہوئے تھے ملکہ ان کے پتلے کے پلے گاراتیار ہور داختا ۔

#### (بقيره مشيه فحرگذشته

www.maktabah.org



كتوباليه سادت پناه *حزت بنج فجر بالدينج الري* رحمة الله عليه



معصوعات قبورا ولیائے سے صولِ فیض فائے قلب برموقون ہے انسان ابنی جامعیت کی جہتے ہترین خلق بھی ہے اور برزین خلق بھی

## مڪنوب ۔ ۴۵

تعتق به بدن كوى از موانع آن معيّت واتصال است بعد از انفصال ازين بكريميولانی ومفارقت از ين كل مُحلمانی به مه قرب در قُرب و إتصال در إتصال است اَلْمُوْت مَم مَدُور به و إتصال در إتصال است اَلْمُوْت به به مُرت في في من الْه حَبِيب الى الْه حَبِيب الى الْه حِبْ يب بان اين معنى است وكريم مَن حَسَانَ يَه بِحُول الله عِن الله و في الله و في

ترحمه ؛ الله تعالى عرز ومبل كے دوست عدسيث ألم و مع من أحب اله

📰 محتوٰق 🔐 =}{(YY•)-}}====== ں رادمی اُسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اُس کو محبّت ہوتی ہے ) کے حکم کے مطابق خداتعالى كرساته موتعين ليكن ان كاست مادى بدن كرساته تجطيتن ہے وہ اس معیّنت و اتصال کی راہ میں ایک قسم کا مانع ہوتا ہے۔اس ما دی کیے کیر ا وظُلما نی حُبَّهٔ سے علیحدہ اور مُدا ہونے کے بعد لپِرا قرُب ہی قُرب اور إتّصال بى إِنَّصَالَ بِ اورُقُولُهُ الْمَوْتُ جَسْرٌ يُوْصِلُ الْحَبِيْبَ الْمَالْحَبِيْب (موت ایک ٹیل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے ،اس معنیٰ کا بیا ہے۔ اورآيت كرمير من كان يَرْجُوالِقَاءَ اللهِ فَانَ احَبَلَ اللهِ لَانِهُ جو خص الله تعالى كى ملاقات كى أميد ركهما بيرب بي شك الله تعالى كا وعد بعني موت، آنے والا سے جوکہ شاق وس کے بیتے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آبیت میں اسی رمز کا بیان فرمایا ہے سکین ہم کیا ندگان کا حال بزرگوں کی حضوری کی دولت کے بغيرخراب وأبترب ومطلب يأسب كهمارك بيرومُ شدحضرت شيخ المشاسخ خواجًر ما تی بالنّد د مِلُوی رحمته الله علیه کی وفات حمرت کیات کے بعد تم اری حالت ظاہری مفارقت کی وجہسے نہایت خراب ہے،

شرح

حضرت امام ربانی قُدِسُ ہرۃ صدیث مبارکہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ بندہ مؤمن اللہ تعالیٰ کے ساتھ فطری اور تقیقی مجتت اور تعلق کی وجہ سے اللہ کے ماتھ فطری اور تقیقی مجتت اور تعلق کی وجہ سے اللہ کا حامل ہو تا ہے لیکن ضروریات انسانیہ اور حاجات بشریہ کے خیبے اور خالق و مخلوق کے درمیان عدم مناسبت کی وجہ سے اس کا جہ تین خرری قرب قبید اور خالق و مخلوق کے درمیان عدم مناسبت کی وجہ سے اس کا جہ تین خربی قرب قبید اور خالق و شاہری و قبید اللہ کی داہ میں رکا و شب بناد ہمتا ہے بھی بندہ مومن موت کے وقت البشری و آنسال کی داہ میں رکا و شب بناد ہمتا ہے بھی بندہ مومن موت کے وقت البشری

ا که العنگبورت ۵

تقاضوں سے فارخ ہوتا ہے اور اس کی رُوح بدن کے تصرُف سے آزاد ہو بانى ب تو وه يؤرس يطور برالله تعالى ك قرب وإتصال كامر تَبه ماصل كرسيتي ہے لہذا موس کی موت اس کے بیے ترقی ورجات اورصور انعامات کا ذرا<del>یہ ہے</del> ليكن بم جيسي ليانده وبريشان حال عاجزون بريضرت خواجه دهلوي فنرتس سمره و کے وصال کا بیرحا دثہ فاجعہ بہت بڑاامتحان ہے اکبتہ بزرگوں کی د فات کے بعد ان کی رُوحانیت سے نیس وبرکت ماصل کرنے کاطرافید موجود ہے لیکن ان کی رُوماً نیت سے فین مامسل کرنا چند نثرالط ریموقون کے جن کے بُورا کرنے کی ہر شخص میں طاقت نہیں ہوتی اور وہ خاص زُوحانی افراد ہوتے ہیں بمبتذی مُرید جوبان ى قىدىمى بوناسے البينے مُرشدِ كامل كى رُوح سے فضِنَ عاصل نہيں كرسكتا كيونگود ولو کے درمیان مناسبت مفقود ہے۔ مرشد اپنی طاہری زندگی میں بدنی تعلقات کی جم سے اپنے مُردوں سے بُوری مناسبت رکھتا ہے اس لیے مُردفض عاصل کھنے میں بہت مدّیک کامیاب رہماہے گو کا مل شیخ وفات کے بعد مجرج س کوچا ہیں رُومانی تصرّفات کے ذریعے نیض دے سکتے ہیں لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں محض اللہ تعالى كفنس يهوقون مع جبياكه احل طريقيت كنزد كيصمول فعن بطريق اوستيت ايكم للمتقيقت ب اورسك أنقشبنديه كاشجرة اويستير سركاشا بر

# قبورا ولياسيط وأفين فأعظ ليرمون

ہمادے مشاریخ نے فرمایا ہے کو بولوالیا رسے افذِ فیض بن شرائط سے مشروط ہے ان میں ایک نمایاں شرط فنائے قلب ہے جو توجہ افلاص ، تزکیدا ورکٹر ست فرکست و ابستہ ہے ۔ فنائے قلب یہ ہے کہ سالک ماہوی اللہ کو فراموسش کر دے ، سالک کو فنائے قلب کے بعد عالم برزخ اور عالم و خوب کے ساتھ ایک و سے ، سالک کو فنائے قلب کے بعد عالم برزخ اور عالم و خوب کے ساتھ ایک و

خاص مناسبت ہوجاتی ہے کیونکر سالک اس مقام میں مادی تقاصنوں سے کافی مدیک آزاد ہوجاتا ہے اور إفادہ و کستفادہ مناسبت کے ساتھ مر لُوط ہے یہی وجہ ہے کہ انسانی ہوایت کے یہے ملائکہ کی بجائے انسان ہی معوست ہوئے ہیں۔

انسان بنی جامعیت کی جسسے بہتر بن فاق بھی ہے اور برزین نن تھی

اس کتوب پیر صفرت امام رّبا بی فُتّرِس بُرُون و صفاحت فرما بی بی کوانسان با مع رین خلائق جمید سے بہتر مین خلائق بھی ہے اور بدر بین خلائق بھی۔ انبیات کرام اور اولیائے عظام تھی صروریات بشرید سے بینی از نہیں ہوتے ان بی یہ متیاج بھی جامعیت کے واسطے سے بینی انسان اجزائے عشرہ (دس لجزا) سے مُرکب ہے اور ان ہیں سے ہرجز وجو بشرتیت سقعلق رکھتا ہے بشری کے تقاصنوں کا محتاج ہے اور ان ہیں سے ہرجز وجو بشرتیت سقعلق رکھتا ہے بشری کی انگینہ جس سے مالا ویجو بی ایک انگینہ جس سے مالا ویجو بی ایک انگینہ جس سے عالم ویجو بی ایک انسان کی انگینہ جس سے مالا ویجو بی ایک انگینہ جس سے مالا ویجو بی انسان ہی بار آنات میں سے مالا می انسان ہی بار آنات میں سے کا محتی ہو ایک میں رکھتا ہے کوئی انگینہ کی وجہ سے انسان ہی بار آنات میں بار

اسمان بارِ امانت نتوانست *کمش*ید م

قُرُعهُ فال بن من دیوانه زدند انسان کے بہترین یا بذترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رُوح 'بدن کے ساتھ تعلقات کائم ہونے سے بہلے ایک نوری لطبیفہ تھی اور عالم وجُب کی طرف متوجہ تھی۔ اس کے بعد جب رُوح کا بدن کے ساتھ تعلق قائم ہُوا توجورُ وح عالم وجُرب کی لمبندیوں

www.maktabah.org

اوروطن اصلی کی طوف و میس پرواز ندکرسکی اور بدن کی طلمت میں گا ہو کے رو گئی تو وہ بدترین خلائت کہا تی اور کفّار و فجّار کے حکم میں داخل ہوگئی حراصوالوں سے بھی بدتر ہیں اُولیائ کے الا تعکیم میں اُولیائ کے حضرت شاہ شرف بوعلی قلندر رحمتہ اللہ علیہ نے ایسی و و ح سے ہی لون خطاب فرمایا سے ۔'

ہے۔ چند باشی از مقت م خود حب ا چند گردی در کبر اسے سبے حیار اور اگر کسی شیخ کامل کی مجست اور توجہ کی برکت سے اس کی رُوح و البی الم قُدس کی طرف پرواز کرمبائے اور مقام اس سے شرّف ہوجائے تو وہ بہتر پر فہلا کن کا تمرب ماصل کرلیتی ہے۔ اللہ میں ارزُ قَانَ اِیّا ہِکَا



کمتوبالیه بیادت پناه صرت شرینچ **فیرنارینجا دی** رحم<sup>ق</sup>الله علیه



موضوعات

وجودِحق اورنبوت، امور بدبهیہ ہیں سیروسلوک سیمقصو د نزکسیٹ نفس ہے

## مڪنوب ۔ ٣٧

منتن وجُود بارى تَعَالَىٰ وَتَقَدَّسَ وَبِمِحْ بَينِ وَصِرتِ ٱوْسْبُحَانَهُ مِلِكُهْ تُوتِ مُحْمَّدِ رِسُولُ اللّهُ مُبِيرُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عليه وآله وستم بكه جيمتيع ماجكاء ب مين عِنْدِ اللَّهِ بِرِبِي اندِ رَتَقَدِيرِ سلامتَيُ مُدِرَكُه ازا أَفاتِ رّديه وأمراض تعنوته محتاج بهيريخ فكرودليل ميتند نظروفكر ر در آنها مازمان وجودعلت وتبوت آفت ست إما بعد از نجات ازمض قلبی ور فع غشاوهٔ بَصَری غیراز بدا هت بهج نیست مثلاً صفرائی تا زمانے که بعتت صفراً کرفتار ست تنيريني قندونبات نزدٍاُومُحمّاج لبب لست كيكن بعداز خلاصي ازان علت بسيج احتياج بدليل ندار د . تسرجیس باری تعالی و تفدّس کا وجود اور اسی طرح اس پاک ذات کی و قد بلکه الله تعالی کے رِسُول حضرتِ مُحمِّدُ صَلَى الله عِلَيْهِ مَا مَ كَلَمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ کی طرف سے دے کر آئے ہیں وہ بدیبی ہیں اور کسی فکر اور دسک کے محتاج نهیں َنشِطبیکمانسان کی فُرّتتِ مُدرِ کہ ردّی ہونوں اور باطنی مِصنوں سے سالم مِحفوظ ہو۔ ان مُزکورہ اُمور میں فکر و نظر کرنا قُرتِ مُدرِ کہ میں کسی مرصٰ یا اَ منت کے موجود

www.maktabah.org

مِحْوْدُ الْمِيتُ السَّالَةُ وَالْمِيتُ السَّالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُع

ہونے تک ہے لین قلبی مرض سے نجات حاصل ہونے اور باطنی آ کھ کا حجاب اُسٹھنے کے بعد بداہت کے سوااور کچھے نہیں جیسا کہ صفراوی مزاج والا انسان جب یک مرض صفرار مین ستلا ہے قند ومصری کی شیرینی اس کے نز دیک دلیل کی تج ہے لیکن اس مرض کے دُور ہوجانے کے بعد کسی دلیل کی صنرورت نہیں۔

## شرح

حضرت امام رّباني فُرِّسُ مِنْرهُ فرماتے ہیں کہ تمام ایمانیات و احکام شرعتیہ برہی ہر بعنی ان کی صداقت وحقًا نیتَت پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں کہر بيري الفطرت انسان حوامراصِ بإطنيه ثلاً حَسد ، مُتبر طلع ، ريا ،طولِ أمل اور بمخلَ بيمرُ الفطرت انسان حوامراصِ بإطنيه ثلاً حَسد ، مُتبر طلع ، ريا ،طولِ أمل اور بمخل وغیرصا سنے مفوظ ہوا ور مائبوئری اللہ کے ساتھ قلبی گرفتاری سے آزا د اورنفس کی امار كى كەسىلامىت بواورنصىفىدەلىپ اور تركىيەنىس كەمقام كەببىغا بوكس کے لیے تمام احکام ومسائل شرعیہ بدنہی اور شفی ہوجاتے ہیں۔ اجیسا کو صنوفیائے عظام کے کشوف والہا ماِت اَس امر کے شاھد ہیں ۔ آپ نے فرما یاہے ہے استدلال کامیدان بہت تنگ ہے اس سے نقین کا حاصل ہونا بہت ہی شکل بيحب طرح صفرار كامرتصن شيربني كوكط وأمحسوس كرتباسيت اسي طرح امراصن باطلنيه كامرجين احكام بشرعيه كي صَداقت كا قائِل نہيں ہوسكتا ۔ لهٰذاصفرار کے مُرْضُر كاعلاج ازالهُ صفرا ــها ورَمنكر بقين كاعلاج تزكينفس باوريه امر لحوظ ربنا جاسيّے كه يقين كے بغيرايما اجتمعي ماصل نهيں ہوتا صرف ايمان صوري تابت ہوتا جے جب تك ايمان كي خقيقت ميسرنه آئے ايمان كے زوال بذير بهونے كاخطره لاحق رہما ے جب ایمان کی حقیقت راسخ ہوجائے تواس وقت ِامیان زوال سیحفوظ ہوجا تاہیعینی ترکیر نفنس حاصل ہوجانے کے بعداحکام تنرعیکشفی اور وجدانی ہو جاتے ہیں اور سالک کولفیتین و اطمینان کی دولت ہاتھ اجاتی ہے لیکن اسس کے

www.maktabah.org

باوجودیدا مرز بهن مین رمها چا بینے کوشن خاتمہ کی قطعیت محصن الله تعالی کے فینل اورضوص شرعیہ برموقوف بے حبیا کہ عظری خاتمہ کا ویا ہوں است ملاح میں الله علی الله علی میں الله علی الله علی الله علی الله علی میاد مرجم فوظ الا میان کہلات ہیں جو آیت کرمیہ کا حفوظ کے میں الله علی دولت سے مشرف فرمائے ۔ (امین) معالی دولت سے مشرف فرمائے ۔ (امین) معالی دولت سے مشرف فرمائے ۔ (امین) میں ایمان کی تعلیمات سے فقصود ترکی کی امراض کو دور کرنا ہے تا کہ ایمان کی حقیقت ماصل ہوجائے۔ آیتہ کو میہ حقد ذاک نے کہ من زیک گھا ہے اسی معنہ میں دلالت کرتی ہے ۔



کموبالیه بیادت پناه صرت پنجنج فررکاریج الدی رحمة الله علیه



موضوع

اجائے دین میں آپ (حضرت مجدّد العثل فی) کاکردار

## مکنوب ۔ پہم

منتن بادشاه نسبت بعالم در رنگ ول است نبت بُبُن كراكر ولصالح است بدن صالح است واكرفاسداست فاسد صلاح بادشاه صلاح عاكم است وفسا دِأُوفسا دِعالَم ميدانندكه در قرن ماصنى برسراعل إسلام چهاگذششته است زلونی اصل اسلام با وجود کمال غربت ور قرون سابقدازين لكذشة لودكم سلمانان بردين خود بإست ند وكفار كبيش خودكريه لككم دينكم كم ولي دين باي ايمعنى است ودرقرن مامنى كفّار برملا بطريق إستيلاً إجرابه احكام كفرود وار اسلام سيكر وندوسلما ثمان از أطهار احكام اللم عاجز بودندواكر ميكر دندفتق ميرسيند واونيلا والمصينيتا وَاحَسَرَنَا وَاحْزَنَا مُحَكَّمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ مُعِرُوبِ بِالعالمين ست مُصدّدِ قان أو ذليل وخوار نُوونْد ومُنكرانِ أوبعزّت واعتبار ترجمہ ؛ عالم کے ساتھ با وشاہ کی سبت بدن کے ساتھ ول کی نسبت کی طرح ہے كم اگرول دُرست بي توبدن هي دُرست بهاور اگرول خراب به تو بدن هي بے کار ہوجا آہے۔ با دشاہ کے فررست ہونے میں ملکت کی درستی ہے اور اِسکے مُرْضِنے پرجہاں گرفوا آہے۔ آپ مانتے ہیں کرگذشتہ صدی ہیں اہل اسلام کے سُر ر کیا كيصيتين گزرى ہيں۔ گذشتر صديوں ربعني ابتدائے اسلام ، بين نهايت غرابت سے باوجودهمي ابل اسلام كي خرابي وتباهي اس مصنه يا ده نهيس هو تي تقى محسلمان اسيف دين پراور كفارا پين طريقه برِقائم تص ائيكرمير لك م دِين كُمْ وَلِي دِينِ "تهاك يدتهارا دين ورمير سيدميرادين بين استقيقت كابيان ب گذشته صدى بين كفّارغلبه بإكروار استكلام مي كفكم كفلا كفرك احكام جارى كرت تصفا ورسل السلامي احکام کے جاری کرنے سے عاج زاتھے اور اگروہ (الیا) کرتے تھے توقتل کر دیے جاتے تص من الله الكت ، بائ بالكت ، بائ افسوس اورغم حق تعالى ك محبوب حضرت مخدرشول الند صنى لندينيه وتلم كي تصديق كرين واليے تو ذليل وجوار تنصے اور آپ كيمنكر لوگ عزنت والے اورُعتبر تھے۔

## شرح

اس کمتوب گرامی میں صنرت امام آبانی فُترِسُ بِیّرَ فی احیائے دین کے لیے کی محکی کوشششوں کا واضح بیان موجود ہے۔ ہندوستان کے طلق العِنان با وشاہ اکبر سے دورِ حکومت میں اسلامی شعائر کی جس قدر تو ہیں ہوئی، اس وقت کے عُلیا رِسُورا ورضوفیلئے خام نے جو کردارا داکیا اس بیرری صورت مال بر آب خوکن کے انسُور و رہے ہیں اور

www.makiabah.org

البيت الله المعالم الم

اس بے انتہاعم اور بے مینی کا اظہار واویلا اور وائر صنیباً ہ کے دَر د بھرسے الفاظ سے فرار ہے ہے۔ الفاظ سے فرار ہے ہیں کی خُدا دا داستھاست تھی کہ اس دُور میں اکبر کے خود ساخت ہے دِرا اللہ کے مقابلے میں دین محمدی علی جہال ہاؤ کا علم الرایا اور آئنی بڑی باطل قوت کے باش کر کے رکھ دیا ۔ پیکٹس کر کے رکھ دیا ۔

منتوب گرامی میں قرن سابق اگذشته صدی سے فرادسلطنت اکبرسے اور ابتدائے باوشاہت سے مُرا دسلطنت جہا نگیرہے ۔ آپ اھل اسلام کو ترغیب وسے رہے ہیں کہ اسلام وشمن حکومت اسلطنت اکبری کے زوال کے بعد اجبا جگیر تخت نشین ہوائے اس سے میں نیک توقعات وابستہ ہیں شاید میمکومت اسسلام کی مددگار ثابت ہو۔لہذالازم ہے کرنٹر بعیت سے رواج مینے اور دین کوقوت بہنچا نے میں باوشاہ کی رہنمائی کی جائے اور آناب وستنت اور اجماع اُست کے مطابق اہل بنت کے عقائداورمسائل شرعیه بیان کیے جامیں اور پینملمائے حق اہل سنت وجماعت کی ذمت داری ہے جو علمائے آخرت ہیں گذشتہ صدی ہیں اسلام بر جو صیبتیں آئیں وہ علما رسوم يعنى علمائ دنياكي وجهسة أئي تقين. بادشا هول كورا فراست سي بهكاما انهى كالحبوب مشغله الوتاس جنانچه دورجها مگيري مي هج حذرت امام رّ باني قُدّ س بترو كي خلاف بادشاه کے کان تھرنے واسے اور اس کورا ہ راست سے تھٹاگانے والے یہی عکمی ہرورتھے جنهوں نے باوشناہ کے بیے سجد تر فطیمی حاکز قرار دیا بنود مجمی بادشاہ سے مِلاقات کے قت رسم سجده بجالات اور آب کے رقر روافض میں تکھے ہوئے رسائل ومکتوبات کوغلط معانى كاجامه بينا كرحكومت مين شامل أمرار وحكام اورشابهي خاندان كي خانمات ببگيات سے رابطے پیداکرتے اور انہیں حضرت مجدّ دعلیہ الرّحمۃ کے خلاف بہرکاتے رہیتے تھے جس کے نتیجے میں آپ کو قلعہ گوالیار میں بندش کے علاوہ اور بسے تمارش کلات کاسامنا کرنایشانیکن آب تاییدِ فُداوندی کے سہارے استقامت گزیں رہے اور تجديد بمسلام كے ليے اپنا بحر نور كردار اداكرتے رہے۔ ع

این کار از تو اید و مردار پنسس گنند



كتوباليه سادت پناه صرت : بنج فبروار يجها (ي مرة الله عليه



موضو<u>ع</u>ا<u>ت</u> علماروطلبب كتعظب يم روبج شريعيت كيضيات

# مکنوب ۔ ۴۸

متن دركتابت يمولانا مختفليج مؤقن مرقوم فرمُوه وبوذيد جُزوى خرچے برائے طالب علمان وصُوفیان فرستادہ شکہ ذكر تقديم طالب علمان رضوفيان درنظر بمتت بسسيارزيبا ورآمر كَكِمِ الظّاهِرُعُنُوانُ الْبَاطِنِ أُميداست كه درباطن تنرلون نيزاين حباعة كرام تقديم بيداكروه باستشند كُلُّ إِنَّاءٍ مَي تَرَشَّحُ بِمَا فِيْهِ عِ ازْكُرُه بِرُن ہمان تراودکه دروست ـ ودرتقدیم طالب علمان ترویر کج شريعيت است عاملان شريعيت اليثانيذ وملِّب يُصطفونه عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ الصَّلَوَاتُ وَالشَّيْلِيْمَاتُ بالبشان برباست.

ترجمہ ، آپ نے مولانا مخد قلیم ہمونی کے خطربر تحریر فرمایا تھا کہ طالب علموں اور صُوفیوں کے لیے کچھ خرچیجا گیا ہے صُوفیوں برطالب علموں کے ذکر کو مقدّم رکھنا آپ کی بندیمتی کے بیش نظر بہت انجھامعلوم ہوا ہے۔ اس مکم کے مطابق کی فلا ہم، باطن کا دیبا چہ ہم تا ہے'' امید ہے کہ آپ کے باطن شریف میں تھی اس عزرت والی مجاعت دیبا چہ ہم تا ہے'' امید ہے کہ آپ کے باطن شریف میں تھی اس عزرت والی مجاعت

www.maktabah.org

البيت المجارة المجارة

اطالبان علی کامقدم ہونابید ا ہوگیا ہوگا کیونکہ ہربرتن سے وہی چیزنکلتی ہے جواس کے اندر ہولی ہے۔

کے امدر ہوئی ہے۔ ع کوزہ سے دہی کچھ کلتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے اورطالب علموں کے تقدّم کرنے میں ٹرلعیت کورواج دینا ہے کیونکہ شریعیت سکے اُٹھانے والے یہی لوگ ہیں اور دینم صطفوی علیٰ صاحبہ الصّلوٰت انہی کے ساتھ قائم ہے۔

شرح

حضرت امام ربانی قدّس سره نے یک توب صفرت نیخ فرید بجاری علیه الرحمہ کی طون تحریر فرمایا - آنہوں نے صفرت امام ربانی قدّس بیرفی کی خدست ہیں ایک خسط ارسال کیا تھا۔ جس ہیں طالب علمول اورصوفیوں کے لیے تھے اخراجات بھیجنے کا المہار کیا تھا۔ ہس مخط میں انہوں نے طالب علموں کا ذکر صوفیوں کے ذکر بیمقدم رکھا تھا بحس برصورت امام ربانی قدس برخ نے اظہارِ مرتب فرمات ہوئے امید ظاہر فرمائی کہ آپ کا باطن بھی علمار وطلباری عظیم سے سرشار ہے یہ بزرگ جماعت ہی شرعیت کورواج دینے والی اور دینی اقدار کو کورواج دینے والی اور دینی اقدار کو مقاف والی سے کیونکہ ہی گروہ انہیار وسم کی ام کر رواج دینے والی اور دینی اقدار کو مقاف والی ہوئے ہی گروہ انہیار وسم کی ام اس کی کا مل وراشت کا حامل میں ہوئیا اور وز خ میں ہوئیا اور وز خ سے بی انہوں ہوئیا اور وز خ سے بی بی انہوں ہوئیا اور وز خ سے بی بی انہوں ہوئیا میں ہوئیا ہو

جِنَائِجِ ایک مکتوب میں آپ نے وضاحت فرمانی ہے کو مُلوم شرعیّہ کی تعلیم و تدرین و کر و فکر سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر سار اوقت درسس میں ہی صرف ہوم است تو

www.maktabah.org

نہایت بہترہے ۔ رات کے اوقات ذکر وفکر کے بیے کسیع ہیں ۔

نیز آب نیصراحت فرانی ہے کہ اہل منت کے عُلمائے فلا ہرا گر دیعجز اعمال میں قاصر ہیں نیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کے تعلق ان کے دُرست عقائد کا جمال اس قدر نُورانیّت رکھتا ہے کہ وہ کو تا ہی و کمی اس کے مقابلے میں بیجے (نا چیز) دکھائی دتے رہے کیے

سرت میریت مین مین کردینے سے جی زیادہ بہتر ہے کہ شرعی مسائل میں سے ر و بیری خرج کر دینے سے جی زیادہ بہتر ہے ہے کہ شرعی مسائل میں سے

ایک سند کورواج دیاجائے کیونکہ یہ انبیار کوام بیہم السّلام کی اِقتدار ہے۔ اسی کے کے اُسی کے اُسی کے اُسی کے آپ ک آپ مخیر مضارت کوملمار وطلبار کی الی اعانت پر ترعیب دیا کرتے تھے چنا کچر شیخ فزائد بُخارِی رحمهٔ اللّه علیہ بھی آپ کی تربیت کی وجہسے ہی جذبہ رکھتے تھے اور طلبار، مُلمار

اور فُقرار براینا مال زیاده خرج کیا کرتے تھے کیونکہ بیرصندات مسائل و احکام شرعت ہے۔ کتعلیم و تبلیغ بر مامور ہیں ۔

امشہور آبعی صنرت عبداللہ بن مبادک رضی اللہ عند کاطرز عمل بہ تھا کہ آب لینے صدقات و مور وفات کو مملار وطلبار سے لیے وقف رکھتے۔ ایک مرتبہ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنے بھر وفات میں تعمیم کمیوں نہیں فرماتے تو آپ نے ارشاد فرما یا کہ مجھے نہیار کرام عیہم السّلام کے بعد علمار سے بہتر کوئی گردہ نظر نہیں آیا۔ ہمری رائے میں ان کوعلم کی طرف متوجہ رکھنا فرائص میں در خل ہے۔ اس لیے کم اگر یہ گروہ بہنی دوزرہ کی ضرور بات میں اُر مجھار فی توصیول علم کے لیے ابنی گوشتوں کو کمیون کر جاری رکھ سے گا لہذا ان کو کسب بمعاش کی فکر سے آزاد رکھنا اور ترویج علم و شریعیت کے لیے ت

لمحات مهتيا كزنا مهمار اا ولين فرص بيء عي

#### تروریج نزرمیت کی قضیلت من اینجاسی سوال کمند که طالب علم گرفتاراز منده

من اینجائسی سوال مند رس بِ م منت طبونی وارسته چون تقدم باشد جراب رو منت سال علم

گوئیم که او مبنوز حقیقت کوئی را در نیا فته است طالب علم با وجود کرفیاری سبب نجات خلائق است چر ببین احکام شرعی از وی متیه است اگرچه خود با ن منتفع نشو د و صمو فی با و مجود و است کی نفس خود را خلائی کارست ندار د .

بخلائق کارسے ندار د .

ترجمہ: اس مگر کوئی شخص میں وال نذکر سے کہ گرفتار (ما ہوئی اللہ میں بطالب علم، آزاد رما ہوئی اللہ سے صوفی سے کس طرح مقدم ہوگا ، ہم اس کے جواب میں سجہتے ہیں کہ اس شخص (سائل نے اس سکد کی حقیقت کو معلوم نہیں کیا طالب علم با وجودگرفتاری کے مخلوق کی نجات کا سبب ہے کیونکہ اس کو احکام شرعتے کی تبلیغ میں سب ۔ اگر حب خود اس سے نفع حاصل نہیں کرتا اور صوفی نے ما ہوئی اللہ سے آزادی کے با وجود صرف اپنے نفش کو آزاد کیا ہے مغلوق کے ساتھ اس کو کوئی کام نہیں رہا۔

شرح

حضرت امام رّ با فی قُدِّسَ بِنُرُهُ فرمات این کوشوفی اگرچه مایوئی التُدست آزائیے WWW.Maktabah.ovg مگراس کوصرف اپنی نجات حاصل ہے جبکہ عُلمار اور طلبار اگرچہ مارسوی اللہ سے آزاد نہ جی ہوں مخلوق کی نجاست کے میں ہوں کہ انہیں تعلیم دین اور ترویج شریعیت کی سعاد سینر آئی ہے۔ ہل وہ صنوفی جو فنا و بھا کے بعد نز وال کرکے دعوت وارشا دکی سند پر رو نق افروز ہوا ور علم باطن کے ساتھ علم ظاہر کی دولت سے جبی آراستہ ہو اسیسے صنوفی کو کھالات نبیج سے جسمتہ ملت ہے اور وہ بھی شریعیت کی ترویج و تبدیخ کرنے والوں ہی شار کیا جائے گا اور عُلمار شریعیت کے حکم میں داخل ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر آپ سنے فرمایا کہ ایسا صنوفی جو جامع شریعیت وطریقت ہو عُلمائے طواحر شریعیت سے کا بل حقد در سیاحت و اللہ ہی کا بل وارث ہوتا ہے۔ اس سیاح موثولی خاصر و اللہ ہی کا بل وارث ہوتا ہے۔ اس سیاح موثولی خاصر سے کا مل حقد در سیاحت و اللہ ہی کا بل وارث ہوتا ہے۔ اس سیاح موثولی کا مل طاحب میں مشریعیت کا بھی مُسلم ہوتا ہے۔



كتوباليه بيادت پناه حزت بنه صحيح فيرولر ينجيا لريخ رحمة الله عليه



موضوع

ظاهرى اورباطنى سعا د تون كاراز



# مڪنوب ۔ ٢٩

ظاہری اور باطنی سعاد توں کاراز احکام تنزعیہ کی پابندی اور مایوئی اللہ کی گرفتاری سے آزادی میں ج

منن فی انتقیقت دولت مِصوری تجتی شکن ظاهر است باحکام شرعیهٔ مصطفویی علی صارجهک الصّلاَهٔ وَالسَّلاَمُ وَالتِّحِیة وسعادت ِعنوی فلاصی باطن ت ازگرفتاری ما دُونِ حق نبحانه تا کدام صاحب دولت البین دوکرامت مشرف سازند به

ع کار این ست وغسی راین مهمه بهج

ترجمه : درخفیقت ظاهری دولت به جه کدبنده این ظاهر کو احکام ترخیه کرساته اراسته کرسے اور باطنی سعادت به جه که این باطن کو کابوکی الله کی گرفتاری سے آزاد کرے ویکھتے احق شجان و تعالی کس صاحب نصیب کوان دونوں دولتوں سے مشرف فرماتے ہیں ۔

دونوں دولتوں سے مشرف فرماتے ہیں ۔ ع کام پیہے اور ہاتی سب کچھی ہمیسے ہے۔ ۷ww.maktabah.ore زیرنظ کمتوب کی ابتدارین صنرت امام ربانی قدّس برتر و سنیت خوید برخوری ایندارین صنرت خوید برخوری و مایا بهت نعین «انترتبال برخوری و مایا بهت نعین «انترتبال برخوری و مایا بهت نعین » انترتبال آپ کوفا بری اور باطنی سعادت این فلا برکو صنرت سیدنا محد مصطفع من اللیمانی معادت این فلا برکو صنرت سیدنا محد مصطفع من اللیمانی سعادت کی شریعت کے احکام کے ساتھ آر استد کرنے سے وابستہ ہے اور باطنی سعادت این باطن کو ماہوی الله کی گرفتاری سے آزاد کرنے کے ساتھ مر تو بطب ور ترکیئر کسی خوش نصیب کوید دولوں دولتی مینسر آجاتی ہیں تو وہ فنائے قلب اور ترکیئر نفس کی مزلوں سے شاد کام ہوجاتا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کی دونوں آگھیں رکوشس ہوجاتی ہیں اور وہ جامع شریعت وطربیت کہلا نے کا حقد ادبن جاتا رکوشن ہوجاتی ہیں اور وہ جامع شریعت وطربیت کہلا نے کا حقد ادبن جاتا



ئىۋىباليە ىيادت پناەھزت ئىنىنىچ **فېرىڭ يۇنجىكارى**ڭ رىممالىدەلىيە



موضوعات

دنیا کی مذمت ۔ زہد کی فضیلت



#### ر ئوب محتوب ۔ ۵۰

منن ونیا بظا ہر شیرین است ولطنورت طراوت وارد و فی انتقامت سمی است قاتل ومتاعی است باطِل وگرفتار سیت لاطائل۔

ترجہ، ونیا فا هری طور پر مٹی ہے اور صورت کے اعتبار سے نازگی رکھتی ہے لیکن حقیقت میں زھر قاتل اور متاج باطل اور بے فائدہ گرفتاری ہے۔

## شرح

مصنرت امام رّبانی قُدِّس بِرُواس مکتوب بیر کمینی و نیا کی مذّ مت کوستے ہوئے اس کو زہرِقا آل اور متاج باطل قرار دے رہے ہیں۔ و نیا کے طالب کو ذلیل وخوار اور مجنون شمار کر رہے ہیں ۔ جو لوگ اس و نیا کی ظاھری تروتاز گی پرعاشق ہوگتے ہیں ان کی مثال اس بے وقوفت اور پاگل کی طرح ہے جو زھر آلو دکھانے کو بڑی رغبت سے تناول کر کے اپنی موت کا خود سامان مہیا کو اسیست اہے۔

منوفیائے کامینہوم منرک فیبا کا مسلم منرک فیبا کا مسلم کی ہے بہانعمتوں سے مُنہ موڑ لیا جائے بلکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی یا داور صُنوسی سے خفلت اور ترک فکر آخرت کا نام و نیا ہے۔ اگر و نیا کی خوبیوں افر ممتوں کو آخرت کی حقیقی زندگی کے سیم ستعمال کیا جائے اور اس ستعمال سیے خواہشات بھنس کی تحمیل مقصمودنه بوبكه احكام فداوندي كتعميل تقصمود موتواس صورت بيس ونيا اورآ خرست دونون محمُدين آيت كِرمير رَبِّكَ اليِّنَافِ الدُّنيَاحَسَنَةً وَفِ الأخِرة حسسنة له سيفهوم كاغمازه

⊙ حضرت البوعلى د قاق رحمته الله عليه كا قول ہے:

اِلْبِيسْ مَعَ النَّاسِ مَا يَلْبِسُونَ وَتَنَاوَلُ مِمَّا يَأْحُكُونَ وَانْفَرِدُ عَنْهُمُ بِالسِّرِّ

یعنی لوگ جو کچھ پینتے اور کھاتے ہیں تم بھی پینواور کھاؤ۔ امتیاز صرف قلب اور

باطن کتب بلی کاہے۔

- مندرت امام رَبَانی قُدِّسَ بِشِرُ فُنْ حِرِ فرما یا ہے کو صُوفی کا بَن بائن ہو تاہے ہے۔ س

مروفيا معنى نهين كمخلوت اورعُ الت كايمعنى نهين كمخلوق مع تُعِيم كاني اختیار کرلیا جائے مبکدان کامقصرُو دعارضی اور وقتی طور پرخلوت گزینی ہے اکسالک محیصرٌ يك البينفن كى خابول كانهايت كيسونى اورغيرجا نبدارى سيحائزه بدكر البيني آب كو اس طرح بدل سکے کرجب خلوت سے کل کرحلوت میں آئے تولوگوں سے لیے کسس کا وجود مفيداور باركت ثابت بو أيت كرمير وتنتشل الكيه وتتبشيلانه الحفهم

تصتوف كانصب العين تزكينفس اور إصلاح معاشره ب البيار ومركينكيم الستسلام اورأ ولياستے كبار رحمته التّحليهم اسى تقصىدكوبر وسنے كارلاستے دسہے۔ التَّدتّعاليٰ کی رضا اور فکریا خرت بمیشران کے بیش نظر رہی ہے مفکرین نوری نے ان پاکسباز مستنيول سيم مجاهدات ورياضات اور ترك دنيا كاغلط مفهوم لياسب اور أبه يفسياتي

اور ذہنی مرحین یا وُنیا وی ذمتہ داریوں سے مفرور قرار دسے کراپنی جہالت کا نبوست دیا ہے۔ جالائکم منوفیا سے جاھدات ہے۔ جالائکم منوفیا سے کرام ہی وہ بائحمال اور باہمت ہمتیاں ہیں جنہوں نے مجاھدات اور خلوت گزینی کے ذریعے اپنی اصلاح اور بعد میں مخلوق فندا کی اصلاح کا بیڑا اُنھا یا اور لاکھوں دِلوں میں ہے۔ لامی وروحانی انقلاب بیدا کر دیئے تاریخ تصوف سے اور اق اس بات کے گواہ ہیں۔

حضرت امام رتانی قُدِّسَ میْرُهٔ اسی زندہ ،جاندار اور تحرک تصوّف کے داعی ہیں اوُر اسی تصوّف کے حاملین کوہم کامیاب صوفیا رکہیں گے۔

جومنونی اس مقصد پر نی انہیں اور ترک دنیا اور خلوت گزینی کو ہی تعلق مشخل سمجھتے رہے اور ترک کو دنیا اور خلوت گزینی کو ہی تعلق مشخل سمجھتے رہے اور خلوق خدا کی اصلاح اور ترکید کے فرائفس سرانجام نہ دے سکے ن کے متعلق ہماری محتاط رائے ہیں ہیں۔ وہ بلند رومانی سنتعداد نہ ہونے کی وجہ سے معذور ہی سمجھے جائیں گئے۔ دین اسلام میں اس قسم کی رہبانیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔

 البيت الله المرابع المحالة الم

نہایت عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ البذا ورضیقت زاهد لوگ ہی عقل مند ہوتے ہیں کی نکے واللہ کی علامت ہے۔ البذا ورضی ہے عقل مند وہ ہے جو فانی کی بی کی نکے ایک ہے اور مارضی کی بجائے وائمی سے بیار کرسے۔ بجائے اور عارضی کی بجائے وائمی سے بیار کرسے۔

صرت جُنب يدندادى رحمة الدُّعليد ف رُهدى تعرف مين فرايا : الزُّه دُ إِسْ يَصْمَعُ ارُ الدُّنْيَ ا وَ مَحْوً آ كَارِهَا مِنَ الْفَلْبِ فِي

الزهند استیصغار الدی و معحوای روها مین استیاب می مین الدین الدین



ئىۋىباليە سادت يناەھنىڭ شىنىنچ فېرىكى يىنچىكى دىمةالىدىلىد



موضوعات رغیب احیائے دین جضرت دملی والدہ زرگوار مُحَوُّب ۔ ا ۵

ترغب<u>ب إحيائه دين</u>

منن إمروز غربارا بالمرادين طور كرداب ضلالت الميذبات بم النفيذ اهل بيت في البشرات عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ مِنَ الصَّلَوْلِ اِتَّمُهُ اللهِ مِنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ اَحْمَلُهَا مِنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ اَحْمَلُهَا مَنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ اَحْمَلُهَا مَنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ اَحْمَلُهُا مَنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ اَحْمَلُهُا مَنَ التَّحِيَّاتِ وَالتَّسْلِيمَاتِ المَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ : آج بے چارے کمانوں کو اسی گراہی کے بھنور میں نجات کی اُمید بھی محضرت خیر البُرنر کے اہلِ براور آپ کی آل پر لورے مصنوت خیر البُرنز کے اللہ برائیت مسلوات اور کا ال تحییات وتسلیمات بھنٹورٹ اللہ بیات ارشاد فرما یا میرے اہلیت مسلوات اور کا ال تحییات وتسلیمات بھنٹورٹ اللہ بیات میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں اللہ بیات میں ایک میں ایک

سے کوری میں البود کور کمتُلُ اُلْمِلِ بَنیتی ایکو کوشکوہ تشراب میں صفرت الجو ذرغفاری منی الله عنه سے اور سندا حمد و مزار میں صفرت ابن عباس اور صفرت عبد الله بن زم بیر منی الله عنهم سے اور مائم نے حضرت الجو ذرصی الله عند سے روایت کیا ہے۔ مكون على المنتا المناه المناه

کی مثال نوح علیه السّلام کیشتی کی طرح ہے جو اس ریسوار ہوانجات پاگیا اور جبیعیے ہٹگیا ہلاک ہوگیا ۔

## شرح

حضرت امام ربّانی فَتِسَ سُرُهُ نَے اس کُتوب ہیں صفرت سیّد فریدُ کجاری کُووْلِ دیتے ہوئے اُن کے وجُورِسعود کو مَلت اسلامیہ کے لیے غیمت قرار دیا ہے۔ اور اُن کو سخر کی احیائے دین کے لیے ایک مُعاون قوّت کے طور پر ترویج شرفعیت کے لیے ترغیب اور دعوت عمل ارشاد فرمائی ہے اور اس حقیقت کا بُر طل اظہار فرما یا ہے کاس محراہی کے دَور میں بے چاہے مان اھل بیت کی شتی سے ہی نجات کی اُمیدالبت کے ہوئے ہیں کیونکہ رحمت و وعالم میں شعید وقع ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت مشتی کوئے کی ماند ہیں جوان کی شتی میں موار ہوجائے گانجات پاجائے گا اور جس نے ان کی کشتی سے مُمند موٹولیا وہ ہلاک ہوجائے گا۔

### حضرت وہلی

مَنْنُ مِلْلِ ما و مُبارک رمضان ورحضرت و ملی دید شُدهٔ مِنْ مَضَی حضرت والدهٔ بزرگوار در توقف مُفهُومُ مشت بضرورت نا ایستماع ختم قرآن توقف نمووه -ترجمه ، ما و رمضان المبارک کاچا ند صفرت و بل میں دکھا گیا بحضرت والدہ بزرگوار کی وضی و ہیں تھم نے کے بارے میں معلوم ہوئی۔ لہٰذا صوری مجھا کوختم قرآن مِکم کے نسنے کے حضرت و بل میں ہی تھم راجائے۔

## شرح

حضرت امامر آبانی فقرس برگرف نے دہلی کو تصرت دہلی "کا مام دے کر شیخ طرفیت کے ساتھ حقیدت اور محبّت کا اظہار فرمایا ہے کہ گری کا مام دے کر شیر برحق بین خالشائن حضرت خواجہ باتی باللہ دہلوی رحمتُ اللہ علیہ کا سکن ومد فن دہلی ہیں تھا ۔ عاشق کے نزدیک اپنے محبوب کا ملک شہر اور مزار بھی ادب واحترام اور عرّت واحتشام کا مرکز ہوئی اسی لیے اہل طرفیت اپنے مشائخ کی جائے قیام وارام کو آست اند ، بارگاہ ، خانقاہ جفتر اور میزادی ہے ہیں۔ اور میزادی کہ کریکارتے ہیں۔

جینیا کد تعب کو معظم و ترختر مراور مدیند کوطیت و منوره کهاجا ما سے اور ان دونوں تہر ل کی فیصنیلت سرور کا کمانت عَلَیہ اِلتّیات والصّلوات کی سبت سکونت واقامت کی وجہ سے ہے کیونکہ کمہ آپ کی جائے ولادت و سکونت ہے اور مدینہ آپ کی جائے اقامہ میں دیم فعر سے مد

> ، حت دمرین ہے۔ قرآبیجب میں ارشادِر ہانی ہے :

لَا أُقْسِمُ بِهَا ذَالْبَكِدِ وَ وَأَنْتَ حِلْ بِهِا ذَالْبَكِدِ لَهُ الْسَكَدِ لَهُ الْسَكَدِ لَهُ الْسَكَدِ الْمُ اللهُ ال

اورائيت ونبوي لائتيلية والمسيد:

اِنَّ اللَّهُ مَّبَارَكَ وَتَعَالَىٰ سَلَّمَى الْمَدِيْنَ صَابَةً كَهُ اس مديث مير محبوب فُداصَل النَّعِنْ وَلَم كَنْ سبت سعهى مدينه كوطا به كانام سع - ڪماقال الشّاعِرُ۔
وَمِنْ مَذْهَبِیْ مُحبُ الدّیارِ لِاَهْدِهَا
وَلِنَّاسِ فِیْمَا سَغِیشِهُوْنَ مَدُداهِبُ
علّام مُحَاقبال رحمۃ اللّٰمِلِيہ نے کیاخُرب فرایا ۔
فاکوسیب از دوعالم نوسشتر است
اُل نُحنک شہرے کہ اُنجا دِلبر است
والدہ بررگوار سے مُرادِحنرت نواجہ اِتّی باللّٰہ دِهلوی رحمۃ والدہ بررگوار سے مُرادِحنرت نواجہ اِتّی باللّٰہ دِهلوی رحمۃ والدہ بررگوار سے مُرادِحنرت نواجہ اِتّی باللّٰہ دِهلوی رحمۃ والدہ بررگوار سے مُرادِحنرت نواجہ اِتّی باللّٰہ دِهلوی رحمۃ والدہ بررگوار اللّٰہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہیں جو فاندان مادات سے قبیل اور مُرادِحد مِن اللّٰہ مَن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰمِن اللّٰہ مِن اللّٰمِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰمِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مَن اللّٰہ مِن اللّٰمِن اللّٰہ مِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مُن اللّٰہ مَن اللّٰمِن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مِن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مُن اللّٰہ مِن اللّٰہ مَن اللّٰہ مُن اللّٰہ مَن اللّٰہ مَن اللّٰہ مُن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُن اللّٰمُن اللّٰمِن ا



کتوبالیه بیادت پناه صرت پنجی فرزار کی احمدالله علیه



موضوعات نفس آمارہ کی مذمت ریاضت کی دویں کلمطبتہ زکیئے سس کامجرب علاج ہے مقام طریقیت ومقام حقیقت

*₹* 

البنت الله المراج المناسطة الم

### مڪنوب -۵۲

منرم مخدوما كرّما نفس امّارهٔ انسانی مجبول است برخب جاه ورياست وبمكى همت اوترقع برأقانت وبالذّات خوالإن أنست كه خلائق همه بوى محتاج بالثند ومنقادِ اوامرونواہی اوگر دند وا دبیج کس متاج نباشد ومحکوم أحدى نبود اين وعوى الوهبيت است ازوى وشركت ت بخدائی بے ہمتا جُل سُلطًا فَهُ مِلِكُهِ ان بے سعادت بشكرت هم راضی نیست میخوا مدکه حاکم او باشد وبس و همه محکوم او باشند فقط در مديثِ قدى أمده أست عَادِ نَفْسَكَ فَإِنَّهُمَا إنتصبت بمعادراتي

تدویه، میرے مخدوم محرم! انسان کانفس اماره ، مباه وریاست (مرتبه اور حکومت، کی مجت پر پداکیاگیا ہے۔ اس کی تمام ترکوسٹش وہمت لینے ہم عصر لوگوں پر ملبندی ماصل کرناہے۔ دوم ال وہ فطرتاً اس بات کا خواہ شمندہے کہ تمام مخلوق جه ابنيت الله المراكبة المحالية المراكبة المحالية المحال

اس کی متی ج اوراس کے احکامات و منہیات کی تابع ہوجائے اور وہ خود کسی ایک شخص کابھی متی ج اور محکوم سنہ ہو۔اس کی بیخواہش دراصل الوہیت اورخدائے بیٹ کی بالٹ کے ساتھ مشرکت کا دعویٰ ہے جبکہ وہ برنجنت شرکت برنجی راصی نہیں وہ توخو د حاکم مطلق بننا میاہت ہے اور سب کو اپنا محکوم رکھنا جا ہتا ہے۔ حدیث ِ قدشی میں وار دہے کہ اپنے نفس سے دشمنی کرکیز کمہ وہ میری وشمنی پر کمربستہ ہے۔

شرح

زیرنظر کمتوب کی ابتداء میں چند دعائیہ کل ت ہیں جن میں سے ایک جمب لہ یہ بھی ہے ۔

يَنْ حَبُ اللهُ عَبْداً قَالَ أُمِينِناً

می قطعُ شعرا کیے معروف عاشق کی طرف بنسوب ہے جس کومبوں کہاجا تہاوا وہ لیا کے عشق میں گرفتارتھا، روایت ہے کہ جب مجنوں کو اس کے والدین، حرم کعبہ شرامین میں لے گئے ادر کعبہ کا بردہ بچرکر اس کے اجھے میں دیا اور کہا ڈھاکر کہ اللہ تعالی تیرے دل سے دیالی کاعشق نکال نے ۔ مجنوں نے اس کی بجائے بیشعر اپنی دُھا میں پڑھنا تشرع کر دیا ہے

> يَا رَبِّىُ لَا تَسَلَبَيْ حُبُّهُ ٱبَدًا وَيَرْحَحُ اللهُ عَبُدًا قَالَ إِمِيْنًا

یعنی اے میرے رب البالی کی مجت میرے دِل سے مذنکال اورجومیری اس دُعا پر آمین کیے اس پر رحم فرا -

اس کمتوب میں صنرت امام رّابی قد سس سراد نے نفس امارہ کی ذمت اور اس کے ذاتی مرض کا ازالہ وعلاج بیان فرمایا بنانچہ آپ فرطتے ہیں کہ انسان کانفراہارہ فطری طور پر مباہ وریاست کی مجتت رکھتاہے اور پانے سائقیوں وہم عصروں پر فوقیت اور برنزی کاخوا بشمندر مها ہے۔ گویا یفسِ آمارہ کا دعوی الوہیّت و شرکت ہے۔ بلکہ
بلا ننرکت غیرے ،خود حالم طلق ہونر کا زغم باطل ہے نیز آپ فراتے ہیں کہ نفس کی ایسی
تمام خواہشات (جوکہ شرک اور بحبر میشتل ہیں) کی تحصیل و تکمیل میں شخول ہونا فی انحقیقت
و شمن خدا کی امراد کرنا ہے۔ حالان محرصیث فدی میں فرمایا گیا ہے:
عاد فیف کے فیانی کا انتہا میں میں میں اندائی ہے:

یعنی پنے نفس کی مخالفت و دشمنی کیا کر وکیونکہ وہ میری مخالفت اور دشمنی پر مربب تربیعے ۔

اسى طرح اكي دوسرى مديث قدى بهى اسى عنمون ومفهوم كونابت كرتى ب: اَلْكِكُبُرِيَّاءُ رِدَائِى وَالْعَظْمَةُ إِزَارِى فَسَمَنَ فَازَعَنِى وَاحِدٌ اِمِنْهُ مِا اَدْ خَلْتُ لُهُ السَّارَ اللهِ

یعن تحرمیری جادرہ اورغطت (بڑائی) میراازارہ ۔ بیس جس نے ان وؤل بیس سے سی ایک چیزیں جی مجھے سے عبگراکیا تو ہیں اس کو آتش دوز نے ہیں ڈال دول گا۔

بعض احادیث میں ایک چیزیں بھی مجھے سے عبگراکیا تو ہیں اس کو آتش دوز نے ہیں ڈال دول گا۔

دیگیا ہے کہ وُنیا کا حصول ، نفس کی نواہشات کے حاصل ہونے ہیں مددگارہ ہے۔ بیس اللہ تعالی سے دشمن (نفس) کی مدد کرنے والا پالفشرور متحق لعنت و غضب ہے اورفقر کو مسرور عالم متی اللہ علیہ وظم نے جو بنے سیانے فر قرار دیا ہے اس کی وجہی معلوم ہوتی ہے کہ فقر میں نفس کی نامروی اور عجز نابت ہوتا ہے۔ انبیائے کرام کی بعثت سے تقصود بھی شرعی احکامات برعمل کے ذریعے نفس کو عاجز اور خراب کرنا ہے کیو کو بہت کی خواہشا ت نفسانی خواہشا سے کو در کرنے کے ذریعے نفس کو عاجز اور خراب کرنا ہے کیو کو بہت کی خواہشا ت نفسانی خواہشا سے کو دور کرنے ہے۔ ایک وارد ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشا ت نفسانی کے دور کرنے ہیں شرعی احکامات میں سے ایک حکم پڑعمل کرنا ، ان مبزار سالہ مجائی ل

اور ریافتوں سے بہتر ہے جو اپنی طون سے کی جائیں بکہ وہ مجاہدے و ریافتیں جزئر تو سے کے مطابق واقع نہیں ہوئے ہیں ، نفسانی خواہشات کو مدواور قوت فینے فیلے ہیں ، بی وجہ ہے کہ برہم نوں ، جگیوں ، پادریوں اور حکمانے یونان کے جاہدے ان کے لیے فائدہ تاہت نہیں ہوئیوں ، پادریوں اور حکمائے یونان کے جاہدے ان کے بیانی خواہد تاہد تاہد نہیں ہوئیں میٹن کے جمی ماصل نہیں ہوا کہ کہ کہ کہ کہ ان کی ریافتیں شرعی تفاضوں کے بابع واقع نہیں ہوئیں میٹن کے طور پر زکواۃ اداکرنا شرعی تکم ہے لہذا زکواۃ کا ایک دینار خرج کرنانفس کو ذلیل اور خراب کرنے میں اہنی منبی شرعی تکم ہے لہذا زکواۃ کا ایک دینار خرج کرنانفس کو ذلیل اور خراب کرنے میں اہنی منبی کے ساتھ ہزار دینار خرج کرنے سے زیادہ افضل ہے اور نماز فجر یا جماعت اداکرنا تما کی مفری سے کئی کی کرناخواہ مراب کے ایک ماری کے سے نراز درجہ بہتر ہے یخرضیکہ شریعت کے مطابق عمل کرناخواہ و عمل نظام جھوٹر کا ادر مولی معلوم ہولفس کے ترکیک کا باعث بنت ہے اور مجال میں ۔ وعمل نظام جھوٹر کا ادر مولی میں اور دیافتوں ہیں ۔

## رياضت كيمين

ریاضت کی دوقسیں ہیں : ۱۔ راضت تابعین ۲۔ دیاضت شخرین

منت اورشربعیت کے مطابق مجامرہ وریاضت بجالا امریات ریاضت مابعیس مبعین کہلاتی ہے جواصلاح نفس کے یہ ہے اور اطمینال م ترکیزنفس کا مُوثر ترین ذراعہ ہے ۔ یہ اولیائے کرام کی ریاضت ہے جواتبارع شنت اور

پیردئ شربیت برشتم ہے۔ پیروئ شربیت برست بوسنّت محدیہ وشربیت اسلامیہ کے منکرین کاشغلہ ریاضہ میں منکروس ہے میرن سبب تصفیہ نفس ہے جو مشوفات کونیہ کا باعث

www.maktabah.org

المنت المحالي المنت المحالية المنت المحالية المنت المحالية المنت المحالية المنت المن

ہے ترکیہ نفس اور کمشوفاتِ عالم ہوجب سے اس کا کوئی تعلق نہیں . بیرجگیوں، بریم نول،
پادرایوں اور حکمائے یونان کی ریا ضہ ہے . انہیں بعض ظاہری کمالات حاصل ہوتے ہیں
لیکن قرب خاوندی اور باطنی کمالات سے بینے نصیب ہوتے ہیں . تصفیہ نفس کی مثال،
المین قرب خاوندی کی پانی چڑھانے سے واضح ہوتی ہے اور ترکیہ نفس کاعمل ، کیمیا کے ذریعے
المین کے منا بسے کے مثابہ ہے گویات طید نفس، طمع سازی ہے اور ترکیہ فیس
انقلاب حقیقت ، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے ۔ فاھنے کے

کلمه بیر ترکیه نفس کا مجرب کا جہت کا میں مان کا مطبق بیر کرکیه نفس کا محرب کا الله کا لا الله که موضوع است برلئے نفی در تزکیه نفس و تطبیر آن انفع و انسب است اکابر طرفیت قد شسس الله و انسب است اکابر طرفیت قد شسس الله و انسب است اکابر طرفیت قد شسس الله و ترکیه نفس جمین کله طبیته النا الله الله می در سرائے رائد الله ترویی راه می در سرائے رائد الله ترسی در سرائے رائد الله توسی در سرائے در سرائے رائد الله توسی در سرائے در س

برگاه نفس درمقام مركشي آيد ونقض عبد نمايد بتكرارِ اين كلمه تجديدِ ايمان بايد نمود قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ

www.maktabah.org

المنت المعالم المعالم

والما والمبار مرب مرا السك عبار وسے راہ صاف مذكر يكا عبد الله الله كى مركئے ميں داخل مذہو سكے گا جب نفس سركشى كے مقام ميں آجائے ادر عبك شكى كرسے تواس كلم كے كار سے ايمان كو تازہ كرنا جاہيئے - سرورعالم صلى الله عليہ وقم نے فرايكلم و لا الله الله الله كے كار شكرارسے لينے ايمان تازہ كيا كرو -

شرح



طریقت ہیں سالک کو شریعیت کی صورت سے مشریعت کی حقیقت کی طرف راہ ملتہ ہے اور مقام حقیقت میں پہنچ کر سالک تمام شرعی احکام واعمال کے تمرات واثرات کو ازر ویے کشف مثایدہ کر لیتا ہے اوراگر ایب سالک میا حب کشف مذہبی ہوتب مجی س كے ادرعالم وجرب كے درميان حجاب إتى نبيں رہا۔ وَذَالِكَ هُوَ اَلْفُوْزُ الْعَظِيْمُ صوفياء كرام فرات بن كرمتار نفي كوصنرت مستيدنا ابراسيم خليا التعلاليلا نءانجام كأسبنجايا اورمقام اثبات كوحفرت سيرنامحدرشول الشصال لتطليه وسلّم نے انجام تک بہنیا پر تبخیلت سے غرض بیتنی کہ بندہ غیر کی گرفتاری سسے نجات حاصل ے اور شاہرہ کی منزل ریز فانف ہو جائے صنرت ابراہیم علیائتلام نے لا اُحِبُّ الْافِلَائِنَ فراكرغيرى كرفقارى سيسنجات كالترسب كمل كيا اورحسور سرورعا لممتل الترعكية وتلمن الله عَرْزِدْ نِي تَعَايِّرْ إِفِيْكَ فراكرشابره كي مرتبركوتكين كس بنيان كي خبارشا وفرادى یی وجسبے کدا براہیم علیالسلام خیر کی گرفتاری سے نجات ماصل ہونے کا اعلان ترفر لئے ئے گردُنیا میں شاہرہ وروئیت کے مشرقت نہ ہوئے اور مسرور مالم مُلَّی التُر عَلَيْهُ وَكُمْ سنے مشابره و رؤيت مصمشرف بو كفخليق كامقصد ومفاد انجام كسبينيا ديا اوركسي دولس نی ارسول کے سنے کی صرورت باتی ندرہی۔ آپ صلی التّر علیہ و ملے نے مقام حقیقت كوسكل كرف كرساته ساته ساته متعامِ ختر نبوت كومي كمل كرديا ( وَلِلْهِ الْحَدَّ مُدُّ)



کتوبالیه بیادت پناه *حفرت پنجی فبرنار پیجیا دی رحم*الله علیه



موضوعات

دیندارعالم کی تقرری کی سفارشس عسلاری دومیں

### مکتوب ۵۳۵

من شنیده شدکه با دشاه اِسلام از صُرِیت بُرسلانی که درنها دخود دارند بایشان فرموده اندکه چهار کس از عُلمائے دیندار بید اکنند که ملازم بابث ند و بباین مسائل شرعتیب کرده باشند ماخلاف شرع امری واقع نشود ترجمه به شناگیا ہے کہ بادشاہ اسلام ، جها گیر، نے سلمانی کی نیک فطرت بہت کی دجہ سے جو کہ وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے اب سے فرمایا ہے کہ دیندار علما رہیں سے چار شخص ، مُلمار مهیا کریں جو در بارشاہی میں حاصر رہ کر شرعی سائل بیان کیا کریں تاکہ بادشاہ سے کوئی خلاف بشرع امر واقع نہ ہو۔

### شرح

زیرنظ مکتوب پر صفرت اما در آنی فقیس سرهٔ نصفر سی فیر نیخاری دیمهٔ الله علیہ سے فرمایا ہے کہ بادشاہ جمائگر کی طرف سے جار دیندار عُلمار کا شرع کے مسائل اور اسکام بیان کرنے ہے کہ بادشاہ جمائگر کی طرف سے جار دیندار عُلمار کا شرع کے بیاد و مام اسکام بیان کرنے ہے۔ یہ فقیر جمی ہی خوض کے بیا آپ کی طرف متوجر رہے تا کہ دربار شاہی کی طرف سے دین ہلام کی ترویج کا کام جاری کر ایا جاسکے۔ اس سلسلہ میں کسی ایک میں مالی مالی مالی خورت کا این میں میں تعقیق دربار شاک ہوگا۔ خاص کر قور بہت مناسب موگا کیونکہ ایک سے زیادہ عُلمار کا ایس میں متعقق رہنا مشکل ہوگا۔ خاص کر حسب جاہ و

www.maktabah.org

ریاست اوربادشاه کا قرب هال کمنے کی ہم کی وجد بے بن کی ترویج واشاعت میں زخنہ را جائے گا گذشتہ دُور میں تھی عُلمائے سُور نے جہان کوفتنہ وفساد میں مُستِلاکر دیا تھا۔ اس فرمان میں آب نے عُلمائے اِبْ الوفت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جنہوں نے بادشاہ کہر وجہا نگیر کے یہ بے سجد معظیمی مجائز قرار دیا تھا اور بہت سی بیعتوں کورواج دیا تھا۔

غلم ایی د وقتمیں

منن عربنی البیب نعین را دید که فارغ و بریار نشسته است سرآن را پُرسیدگفت علما راین وقت کارِ مامیکنند و دراغوا و اضلال کافی اند .

ترجمه اکسی ورنیف البیب لعین کو دیکیا که وه فارغ اور بسه کار بلیمها انواب است اس نیم البیس سند اس است اس است اس است اس المرحب کار بلیمه کار از دریا فت کیا تواس نیم جواب دیا که اس وقت کے علمار ہمارا کام کررہے ہیں اور لوگوں کو بہکا نیے اور گراہ کرنے میں وہ کا فی ہیں -

شرح

مطور بالاسد واضح موا كرمخلوق كى بدايت اور كمرا بى عُلما رسد والبترسيد ديندار عُلمار إنسالون بين سب سيم بهتر موت بين اور دُنيا وارعُلمار انسالون بين ب سي بُدِرْ موت بين ر

معے بدر ، وسے ہیں۔ بہاق م عمل کے حق ہیں جن کو عمل کے اخرت کہا جا تاہے عمل کی دو میں جو شہر جاہ وریاست سے خالی ہوں اور دین اسلام کی

www.maktabah.org

تروی و تبین کے سواان کاکوئی مقصدنہ ہو۔ یہ انبیاد کے وارث ہوتے ہیں۔

وُ وسری فتم مُل کے سُور ہیں جن کو مُلما کے دنیا کہا جاتا ہے جو دین کو و نیا ماصل کرنے کا ذریعہ بنا ہے ہیں ۔ الگا فیتنا کرنے کا ذریعہ بنا ہے ہیں ۔ الگا فیتنا سے فالی اور ابنی اوقت ہوتے ہیں ۔ الگا فیتنا سب سے بڑا فیت نہ ہو المیت اور یم خلوق کو فرقہ بندی میں مُبلاً کرتے ہیں ۔

مُلمار کی و فوق میں بی کھی رضی اللہ عند البنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں :

میں ان و فرق کی اللہ مسلی اللہ عکمی اللہ عکمی اللہ اللہ عکمی اللہ اللہ عکمی اللہ علی اللہ عکمی اللہ عکمی اللہ اللہ عکمی اللہ علی اللہ عکمی اللہ اللہ عکمی اللہ اللہ عکمی اللہ علی اللہ عکمی اللہ علی اللہ عکمی اللہ اللہ علی اللہ عکمی اللہ اللہ عکمی اللہ علی اللہ عکمی اللہ علی ا



كتوباليه سادت پناه *حرت \* بنج فرنار ينجنا (ي م*ردالله عليه



#### موضوعات

بری کی صحبت کا فساد صحابہ کرام اور فرفر انصبیہ صفرت عمان عنی رضی الاعظ نے قرآن کو بعنتِ قریش رجمع کیا بزید کا کردار کا فرفر نگ سے بھی بُراہے

### مڪنوب -۵۴

مَنْن يَقِينَ صَورَ فرائيند كه فَا وَصِحبَ مِبَدَع زياده ازفُا وَصِحبَ كَا فراست وبدّرين جميع فرق مُنبَدعان جاعة اند كه باصحاب بغيمير عَلَيْه و وَعَلَيْهِمُ الصّلَ لَوْةُ وَالْتَ لَا مِعْضِ وَارْ مُدَالِثُرُ تِعَالَى ورقر آن مجد خود الثيان راكفارى نامد لِيَغِيظ بِهِمُ الْحَكُفَارُ فَهُ

تنوس : بقین جانیے کر بھتی کی صُحبت کا ضاد کا فر کی صُحبت کے ضاد سے جی زیادہ سے اور تمام بھتی فرق میں سب سے قراوہ فرقہ ہے جو صفح الرائم میں میں میں سب سے قراوہ فرقہ ہے جو صفح الرائم میں ان کو کفار کے نام سے رضی الله عنهم سے موسوم فرما تاہم کے لیے کی سے المست کے قاری میں کو کا ایک میں موسوم فرما تاہم ہے لیکھ کے لیے کی سے کے سبب سے فصلہ میں والے ۔

شرح

اس محقب كى ابتداريس حضرت امام ربانى قدّس سرة ف في سيخ فريد يجارى عليه الرحمة

کے لیے ان کی دینی خدمات اور در ولیٹوں کی مالی امدا دیر دُعائیہ کلمات تحریر فرماکران کو بیعتی فرقوں کی شعبت و محبت سے احبتناب کی وصیّت فرمانی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیتی کی شعبت کا فساد کا فرکی شحبت کے فساد سے بھی زیادہ ہ اسی لیے سرورِ کا کنات سن انتہائی و نی اسلام کو بربا داور ویران کرنے کی کومشسسٹ کرنے کہ بیعتی کا احترام کرنے والا گویا دین اسلام کو بربا داور ویران کرنے کی کومشسسٹ کرنے

بيزارت وفرمايا

يَّرُ رَبِّ اللَّهُ مِ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْنَكُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ لَ (يعنی)ان (بعتی فروق) سے دُور رہواور انہیں اپنے سے دُور رکھو کہائی تہیں گڑاہ نیکردیں اور تہہیں فتسنہ میں نہ ڈال دیں ۔

قران کیم میں اس کی واضح ممانعت بوجودہے : جران کیم میں اس کی واضح ممانعت بوجودہے :

مُفترین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے حکم میں ظالموں سے مُواد کفّار ، بیتی اور فائن وغسب رھا ہیں ۔ ان میں سیکسی سے پاس بلٹھنے ہمجبت اختیار کرنے اور کیل جول سکھنے کی اجازت نہیں ملکہ حدیث میں بہان کہ تصریح موجُود ہے کہ

وَلاَ تُؤَاكِلُوهُمْ وَلاَ تُشَارِبُوهُمْ وَلاَتُجَالِسُوهُمْ وَلاَتُجَالِسُوهُمْ وَلاَتُجَالِسُوهُمْ وَإِذَا وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَإِذَا مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُ وَهُمْ وَإِذَا مَنَا تُوْافَنَلا تَشْهَدُ وَهُمْ وَلاَ نَصُسَلُوا عَلَيْهِمْ وَلاَ

تُصَلُّوا مَعَهُمْ لَهُ

پینی ان کے ساتھ کھانا نہ کھا وَ اور ان کے ساتھ یانی نہ بیکو اور ان کے پاسٹی بیٹھو ان سے ساتھ کھانا نہ کھا وَ اور ان کے ساتھ کا ان سے نکاح ورشنہ نہ کرو، وہ بھار ہوجائیں توعیادت نہ کرو اور جب وہ مرجا بیٹن تواُن کے جنازے برنہ جا وَ اور نہ ان برنماز جنازہ بڑھو اور نہ ان کے ساتھ مَاز بڑھو۔

وہ ہے جو سرور عالم ہی سندہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ النبض رکھتا ہے اور استان میں ساتھ النب اللہ میں اللہ میں

وه فرقد را فضيد بمشيعه بهد والم منت اورشعه ك اختلات كا غاز عبد صحابة كرام سه موجيكا فقا . اس فرقد نع الم منت مع عليمد تشخفس قائم كرليا اور دفعة رفعة البينية عمال و

عقائد خود وضع كركيد حس كے يتمج مير مبور امل سلام سے الگ ہو كئے .

حضرت امر آبنی قدس سر فک دور تجدیدیں یہ فرقد ہندوستان میں کافی چیل جیکا تھا۔ آپ نے اس کے خلاف بھر اور جہا دفر مایا اور ہندوستان میں اس فرقہ کا دور توڑک رکھ دیا۔ یہ آپ کی تجدیدی کرامات کا فیص ہے کہ ہندویاک میں آج کم اہل ہنت کے بالادی حاصل ہے۔ والد تحت مُدُ الله عِمل ذایت ۔

صحابه کرام رضی الله عنهم و و برگزیده شخصیات بین جن کے ذریعے قرآن و شریعیت مخدیم ساجها الفتلوت کی نشر واشاعت و تبلیخ بهوئی بیبی وه مُقدّس لوگ بین بین شخصیت نشجیمی شخصیت به تبلیغ بهوئی بیبی و ه مُقدّس لوگ بین بین اختلافات شخصیت بنیاد پر نه تصح بلکه اجتها دا و را فلاص برمینی تصح بخصوصا حضرت تمان فنی رضی الله عنه بید بر نه تصح بلکه اجتها دا و را فلاص برمینی تصح بخصوصا حضرت تمان عنی رضی الله عنه برگران کومطعون کیا جائے تو قرآن هیم طعون بردگا نیم فنی رضی الله عنه برگرام رضی الله عنهم کے ساتھ تعبض رکھنا اور ان کی بارگاه میں بے ادبی وگستا خی کرنا

كُفرونسن تك ينجاويتا إلى والْعَكَادُ بِاللَّهِ

### حضرت ثمان بني للومن في قرآن كولغت قِريش مجمع كيا

واضح رہے کہ بہلے مرتبے ہیں صرت بیڈ نا الو بحرصدین ضی اللہ عنہ نے صرت بیدنا عمر فار وق صی اللہ عنہ کے شورے سے قرآن کھی کا بی شمی فر مایا تھا بو بحکہ قرآن ایک فرار وقت الدار العنوں ہیں اختا العرب بعدیں نازل ہوا تھا اور ان بعنوں ہیں اختا العرب بعدی نازل ہوا تھا اور ان بعنوں ہیں اختا العرب بعدی ہیں اللہ عند نے قرآن مجد کو لغات سبعہ کی بجائے لغت قریب بین بہت افضا قرار مجد کو لغات سبعہ کی بجائے لغت قریب بین بین میں میں المار ان کی گفت بھی افضا و المن تعمیر دوایات سے ثابت ہے کہ مروبا عالم میں ان بین وطلب مبارکہ کے سال ہیں صرت بعد برا المار میں میں ان کو فرائے سے اور ابعد ہیں ای گفت و کو نظر سے کو فضایات و رہے و ایک میں میں کو کو ان کے سے اور ابعد ہیں ای گفت کو و سرے کو فضایات و ترجیح و بیتے ہوئے قرآن ہمی کو کتابی شکل میں میم کر کے متعد د نسخے دُوسر سے کو فضایات و ترجیح و بیتے ہوئے قرآن ہمی کو کتابی گفت و قریب پر جمع کے ہوئے قرآن بیلی میں و جمع کے ہوئے قرآن بیلی میں و جمع کے ہوئے قرآن بیلی میں المار کے متاب کو کتابی کو کتابی گفت و قریب بیرا ہے۔ والے تحد کہ کو کتابی کو لیا تھی و جمع کے ہوئے قرآن بیلی میں بیرا ہے۔ والے تحد کہ کو کتابی کو لیا تھی کا کو کتابی کو لیا تھی کو لیا تھی کا کو کتابی کو

یزید کا کردار کا فرِفرنگ میمی نمیاب

منن یزید و دلت از اصحاب نمیت در برنخبی او کراسخن است کارے که آن برنجت کرده بیج کافت بر فرنگست کُند به

ك قَالَ عُثْمَانُ .... فَالْتُبُوَّهُ بِلِسَانُ قَرْشِي فَانْمَانَزَلَ بِلْسَانِهِمْ مِحْ كَانَى ا

تن پید نید بین بیا می بازدام رضی الدعنهم میں سے بہیں ہے۔ اس کی بانجتی میں کرتا۔ کسی کو کام اس برنجنت نے کیا کوئی فنسٹ دگی کا فرجی نہیں کرتا۔

### شرح

حضرت امام ربانی قدّس سر ف کے نزدیک بزید لپد کا اجمالی خاکدیہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی الند عنہم میں سے نہیں ہے۔ اس کو بدنجت اور بدنصیب اور فاستی کہنا چاہیئے وقعۃ کر بلایں بزید کا کروار فرنجی کا فرکے کروار سے بھی زیا وہ ٹر اسہے یہ بلکہ ایک محتوب میں آپ نے بزید کوسستی لعنت قرار دیا ہے۔ بینانچہ طاحظہ ہو:

" اُوستی کیفنت است …. اگرایسن در باب پزیدسگیفت گنجائش داشت پزییب دولت از گرم و نسفته است توقف در نعنت اُو بنار بر مسل مقررا بل نفت است کرتخص معین را اگرچ کا فرا شد تجویز لسنت نه کرده اند گر اکد به نیمین علوم کنند که ختم اُو بر گفر بوده ……. نه ایکد اُوشایا زلیمنت نیمت فی ( یعنی) یزیدستی لعنت سے اگر یہ بات یزید کے بارسے میں کہی مبلئے تو گھنجا کش ہے۔

یزید برنجت فاسقوں میں سے ہے بعض عُلماری طرف سے اس پرلیسنے ارسے میں جو توقف کیا جاما ہے وہ اہل سنّت کے ایک اُھول کے مطابق ہے کہ جب کہ کسی سے تقلق تعتین نہ ہوجائے کہ اس کا خاتمہ گفر پر ہُو اسے وہ کسی خض معین پرلعنت نہیں کرتے وہ یہ توقف اس لیے

نہیں کریز لیلنٹ کاستی نہیں ہے۔

چنانچرعلمار اہل سنّت کی و اضح اکثریت بزید سے بارسے میں ہیں رائے دکھتی ہے۔ بعض عُلمار نے بزید کے گفز کا قول بھی کیا ہے: بہر حال اس سے فاسق و فاجر ہونے میں کسی کو کلام نہیں ۔



كتوباليه صرية بنح سيّل عَبِاللهِ وَهِالنِّهِ الْمُخِارِي رِمْدَالْهُ عِلِيهِ



موضوعات حُبِ ابل بیت رضی الٹائھم فضأ ل سادات کرام

یر مکتوب گرامی: سیاوت بناه صنرت شیخ عبدالولل بخاری رحمته الشرطیه کے نام صاور فرمایا - آپ کے نام صرف دو کمتوب ہیں ۔ وفتر اقل کمتوب ۵۹، ۵۹ کشخ عبدالولل بخاری بن یوسف بن عبدالولل بحسینی بخاری اوجی دحمته الشرطیم اجمعین صفرت سید مخدوم جبانیاں جہال گشت دحمته الشرطیمی اولا و ہیں سے تھے۔ ولی ہیں متولد ہوئے یہ متعدوعلی، ومثا کئے سے علوم متداولہ حاصل کیے اور عہداکبری وجہانگیری ہیں ولی کے حکمران سے - ۱۰ احدے بعد جے وزیارت کی سعاوت مال کرے واپس مبندوستان مینے - ۱۰ احدے بعد جے وزیارت کی سعاوت مال کرے واپس مبندوستان میں جو سے - ۲۰ احدے بعد جے وزیارت کی سعاوت مال کرے واپس مبندوستان میں جو سے - ۲۰ احدے بعد جے وزیارت کی سعاوت میں کرے واپس مبندوستان میں جو سے - ۲۰ احدے بعد جے وزیارت کی سعاوت میں کرے واپس مبندوستان میں جو انہوں مبندوستان مبندوستان میں جو انہوں مبندوستان مبندوں مبادل مبا

### مكنوب ـ ۵۵

# حُرِبًا إلى بين فضائل دات كام

مَنْ مِنْ بناءً عليه بُرعاء ظهر الغيب ب اختياد مشؤل سبت وجول سرورِ كائنات وفخر موجودات عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ الصَّلَواتُ وَالسَّزِلِمُاتُ وَ التِّيَّاتُ فرموده الله كه مَنْ أَحَبَ اَحَاهُ فَلْيعُلِمُ إيّاهُ اظهارِ حُربِ خود نمودن أوْلَى وأنسب دانست وباين مَجتت كه نسبت بقر بَاء الخضرت عَلَيْهِ الصَّلَوةُ والسَّلَامُ والبَّيَّةُ بِيدا شده است رشت اميدواري ممت م مدست آورده است

تروسی: اسی بناء بر ریفقیرآپ کے بیے سید انسسپار خائبان دُعامین غول بیت اور چ که سرور کائبان دُعامین غول بیت اور چ که سرور کائنات فخر موجودات عَلَیْنِهُ وَعَلَیْ آلِدِ الصَّلَواتُ وَالتَّنِیْمُ اُلِحَیْاتُ مُنْ الْعِیْاتُ مُنْ الْعِیْاتُ مُنْ الْعِیْاتُ مُنْ الْعِیْاتُ مُنْ الْعِیْاتُ مِنْ الْعِیْاتُ مِنْ الْعِیْاتُ مُنْ الْعِیْاتُ مُنْ الْعِیْاتُ مِنْ الْعِیْاتُ مِنْ الْعِیْاتُ مُنْ اللّهُ ا

" کوشفس ایٹ رکسی کمان) بھائی سے مجتت کرے ترائے چاہیئے کہ اس کو تبا سے داسی لیے فقیرنے ) اپنی مجتت کو اظہا یہ شراد رہت مناسب جا آاور اس مجتت رکے وسلیہ) سے جکہ استحفرت عَلَیْرِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّیَّةُ کُے فِسِسُر آباء (سادات کرم) کے ساتھ پیدا ہوگئے ہے بڑی امید عاصل ہوگئے ہے۔

### شرح

زیرنظ کمتوب میں صفرت امام رتبانی قدش سرہ نے صفرت یخ عبدالواج ب بخاری رحمۃ التہ علیہ کو ان کے ساتھ رلط ومجتت میں زیادتی ہیدا ہونے اور ان کے یے بے اختیار غائبانہ دُعاکرتے سہنے کی الملاع دی ہے ۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے جب کسی مشلمان بھائی سے تمہیں مجتت ہوجائے تو اس کو بتا دینا جاہیے کہ مجھے تم سے مجتت ہے نیز غائبانہ دُعاکی حدیث میں مبہت فضیلت وارد ہے .

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اَسُسَرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ عَائِبِ لِعَنَائِبِ لِ

دیعنی سبسے زیاً دہ جلدی ستّبول ہونے والی دُعا غائب کی دُعاہے جودہ کسی غائب کے لیے کرسے ۔

اور دوسری صدیث میں اول ہے:

اِذَا دَعَا الْرَّجُلُ لِاَحْتُ وَيَظَهْرِ الْغَيْبِ فَالَتِ الْمَلْئِكَةُ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلًا ربینی جب کوئی شخص لینے مُسلمان بھائی کے بیے غائبانہ (پسِ بیٹت) دُعاکر ہے توفرشتے کہتے ہیں آئین اور تیرے بیے بھی اسی طرح دُعاہے .

ت من سنت می میت امام رانی قدس متراف سادات کرام کی مجت اوتعظیم می او این می مجت اوتعظیم می مجت اوتعظیم می محت کردنرا کر می کردنرا کر این می کادر در این می کادر در این کردنرا کرد

قُلْ لَا اَسْتُلَکُمُ عَلَيْ و اَجْزَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِ الْقُرْ فِي الْمَ الْمُعَلِّدَةَ فِي الْقُرْ فِي الْمَ الْمُعَلِيهِ وَالْمَ وَهُم كَى قرابتِ نِسِى مَرَّولَ كَنَى ہے اسى عبال قُرْ فِي السّرِعالَيةِ وَالْمَ وَمَعَ كَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّحُسَ اَ هُلَ الْبَيْتِ وَوَمَ اللّهِ اللّهُ لِينَا فِي اللّهُ لِينَا اللّهُ لِينَا اللّهُ لِينَا اللّهُ اللّهُ لِينَا اللّهُ اللّهُ لِينَا اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

واصنع ہوکہ آل نبی علیہ الصّلوۃ والسّلام کی مجتت کمالِ ایمان کی علامت ہے۔ اور اس کا بغض ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا ہرسُلمان پرسادات کرام کی مجتت اورتعظیم فرض قراریائی ہے۔ اکٹھ تھا ڈرڈ فٹ ایکا ھیا

حضرت مُجَدد پاک قُدِّسُ بِشُرهُ فرائے تھے کہ صنرت والدماجد کی زبان پر بار ہا یہ قول ہو اتھا :

و حنورانورصتی الله علیه و کم کے اہل بیت کی مجتت جفظ ایمان اور حرُن خاتمہ ہیں بت زیادہ وخل رکھتی ہے" پنانچ پر صنرت امام ربانی قدّس سّرؤ نے لینے والد ما حد در حصرت شیخ عبدالاحد رحمتہ اللہ علیہ ) سے ان کے وصال سے تصواری دیر سبطے اس قرل کے بارے

بیں استفسار کیا کہ اس وقت آپ کی ایمانی حالت کیسی ہے تواہموں نے ضرایا کارمخدلشر بیں اہل بیت کی مجتت بیں سرشار اور اسی دریائے نعمت میں غرق ہوگئی ہو کمتوب کے آخر بیں صنرت امام آبانی قدش سترہ نے اہل بیت کی مجتت بر استفامت کی دُعا ما کئی ہے۔ السُّر تعالیٰ بحانۂ ہم سب کا مجتت اہل بیت برخاتمہ فرکنے (آبین رُجًا ہِ آلِ سَسِیّدِ اِلْمُرْسِکِیْنَ عَکَیْنِہِ وَعَیْنِہُمُ الفَسَکُواَتُ،)



كتوباليه صرية بنح سيك عبال كوها المنج ادي رممة الدمليه



<u>موضعع</u> ایک بیّد بزرگ کی مالی امدا د کے لئے مفارش البيت الله المرابع الم

### مكنوب ١٥٦ـ

ایک سیدبزرگ کی الی از کھی خاش منتن حامل عریضهٔ نیاز میر سسبید احد از ساداتِ سامانه اند وطالب علم وصالح ازممبرنیق مران و سرور سرام مُعِيشت متوجهِ أن حدود كشة أكر ورسسر كارِعالي تحتنجائش باشد مثار اليه لائق وتمنزا وار آنست وإلآبه كى از مخِلصان خود سفارش نمايندكه از ممرمعيشت خاطب بمع سازد چون یقین بود که خادِمانِ *ای*ث ان در باب ففت ًاء ومحاجان توجرِ أتمُ دارندعلي الخصوص درإمدادِ ساداتِ عِظام بچندگلمه جرأت نمود

www.maktabah.org

المنت المنت

شرح

اس مکتوبگرامی میں صنرت امام ربانی قدس مرؤ نے صفر سے بنے عبدالوہاب بخاری رحمتہ الشعلیہ کو ایک سے برارگ میر سید احمد (جوکہ ساواتِ سامانہ میں سے تھے)
کی مالی امداد کے لیے سفارش تحریر فرمائی ہے اور ساداتِ عظام میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ المدرکا سحی قرار دیا ہے اور اس امرکی تصریح فرمائی ہے کہ الم پر بیتے ساتھ فجت اور سور کی تصریح فرمائی ہے کہ الم پر بیتے ساتھ فجت اور سور کیا گیا ہے جس پر آیات واحادیث کو اہ ہیں۔



کتوبالیه صریشنخ <u>ه</u>یگر کورسیک رحم<sup>ی</sup>الن<sup>و</sup>علیه



<u>موضوع</u> طریقت وحقیقت سےمراد باطن شریعیت ہے



## مکنوب ۵۷۔

## طرلقيت وهيقت مرادباط شرلويت

منتن ظاهر را بظاهر شریعت و باطن را بباطن شریعت که عبارت از حقیقت است متحلی و متزین دارند چه حقیقت وطریقت عبارت از حقیقتِ مشریعت است و طریقتِ آن حقیقت نه آنکه شریعت امرے دیگر است و طریقت و حقیقت نه آنکه شریعت امرے دیگر است و طریقت و حقیقت

ترجی افزار کی مرکو ظاہر تر بعیت کے ساتھ اور ہاطن کو باطن تر بعیت کے ساتھ جس کو حقیقت سے مراد تر بعیت کی حقیقت سے مراد تر بعیت کی حقیقت سے مراد تر بعیت کی حقیقت اور اس حقیقت کی طربقت سے ندید کر نشر بعیت کوئی اور چیز سے اور طربقت و حقیقت کوئی اور چیز کوئکریو اکھاد و زند فیہ (سبے دین) ہے ۔

شرح

مصنرت امام رانی قدّس سرؤ نے اس کمتوب میں نصیحت فرانی ہے کہ سالک کو<del>ہا ہے</del>'

کہ اپنا ظاہر، ظاہر شربیت کے ماتھ اور اپنا باطن، باطن شربیت کے ماتھ آداسترکھے

یعنی شربیت کی صورت اور حقیقت دونوں ماصل کرے واضح ہو کہ شربیت کی حقیقت کو کیے نفس سے مناصی پا

یعنی شربیت کی صورت اور حقیقت دونوں ماصل کرے واضح ہو کہ شربیت کی حقیقت کو کیے نفس سے مناصی پا

یا ہے جنہ کہ بشربیت کی حقیقت بک بسنجنے سے مرادیہ ہے کہ مالک شان الکلام اور مغث الکلام ہو مغت یہ الدکلام کے ظلال کی تحقیقت بک بسنجنے سے ہروا ندوز ہوا دراس مرتب کے صول کی علامت یہ الدکلام کے خلال کی تحقیقت سے ہروا ندوز ہوا دراس مرتب کے صول کی علامت یہ طربیقت اس ماستہ کو کہتے ہیں جو حقیقت تک بہنچا کے اور طربیقت و تربیت و فروں کی حقیقت اس ماستہ کو کہتے ہیں جو حقیقت تک بہنچا کے اور طربیت و تربیت و فروں کی حقیقت قرآن کا تعلق ، وزوں کی حقیقت آب کیا ہے دور فران کا تعلق ، وزوں کی حقیقت ، تجلیات و مناس سے سے اور قرآن نظمی ، کلام نفسی کا ظرب و تربیت کے دوران کے اوام اور نوا ہی کے مطابی زندگی بسرکو نے والا انسان ہورت شربیت سے سے اور قرآن نظمی ، کلام نفسی کا ظرب سے تربیت سے سے مقیقت شربیت کے دوران کی مطابی زندگی بسرکو نے والا انسان ہورت شربیت سے سے میات نہ کہا ہے ۔



كتوباليه حرت منسيال محكوك رقمة الدعليه



موضوع

طرنقي نقث بندييب طرنقيول سے اقرب ہے

سیکتوب گرامی سیاد ت مآب حضرت سید تحدد رمی الله علیه کے نام صادر فرمایا گیا کمتوب تربید کے نام ہیں۔ وفتر اقل ۲۰۰۹، ۲۰، ۲۰، ۲۰ کمتوب آپ کے نام ہیں۔ وفتر اقل ۲۰،۵۹، ۵۹، ۲۰، ۲۰ اور وفتر دوم میں مکتوب آپ کے نام ہیں۔ وفتر اقل ۲۰،۵۹، ۲۰ ایک تھا، شجاعت و سخاوت میں شہور تھے۔ آکب نے متربر مذاق ہے کسی نے کہ دیا کہ آپ ساوات میں سے معلوم نہیں ہوتے۔ آپ سی متربر مذاق سے کسی نے کہ دیا کہ آپ ساوات میں سے معلوم نہیں ہوتے۔ آپ سی وقت اس آگ میں جاکر کھڑے ہو ملنگ فقیر دصونی کے لیے جلائے کہ کھتے ہیں اور فرمایا آبا آگر سیم ، انش کارگر نیست واگر سیزیت می سوزم ولیل وگر از حرب ہیں اور فرمایا آبا آگر سیم ، انش کارگر نیست واگر سیزیت می موزم ولیل وگر از حرب میں اور قرمیا آبیک ساعت اس آگ میں کھڑے سے لوگوں نے منت مناجد ساجت کی تو باہر کئے۔ منملی جو آب ہو آپ کے یاؤں میں تھا اس کا رؤال تک مذجلا آب ساخت کی تو باہر کئے۔ منملی جو آب ہو آپ

### مڪتوب ۔ ۵۸

ترجی، میرے مخدوم ! بیر راست جس کو ہم مطے کرنے کے دیے ہیں انسان کے مات لطیفوں کی تعداد کے مطابق کل سات قدم ہے ۔ دو قدم عالم خلق ہیں ہیں جو قالب (جسم عضری) اور نفس سے تعلق کے مقتے ہیں اور پاننچ قدم، عالم امر میں ہیں جقلب ورح ، ہتر بفتی اور ان سات قدموں میں سے ہرا کہ قدم میں دس ہزار ہروے بھاڑ نے ہیں خواہ وہ پر نے نورانی ہوں یا ظلمانی ۔

### شرح

حضرت المم ربانی قدّس سرؤ فرائتے ہیں کہ اہل طریقت نے وصول إلی اللّہ کی کنرل کوست قدم قرار دیا ہے۔ سات قدموں سے ماد سات لطائف ہیں جن میں سے دو قدم عالم خلق ہیں سے ہیں لیمنی لطیفہ قالب یہ (جوعنا صراد لعبہ پرشتل ہے) اوردوس قدم سے مراد لطیفۂ نفس کا لطے کرنا ہے اورعالم امر سے تعلق سے تھے والے بائج قدموں قدم

www.maktabah.org

سے مراد عالم امر کے پانچ کیلیفے ہیں اور وہ بہیں: قلب، روح، بہتر ہتی اور آخی ۔

مدیثِ بری علی صاحبہ الصّلوات والسّلیات کے مطابق ذات ہی تعالی اور علی میں مدیث بندہ اخلام نت میں مدیث بندہ اخلام نت میں مرشد کال کی دائمائی میں وصول الی التّہ کی منزوں میں قدم رکھا ہے تو ان سات قدموں میں سے ہر قدم میں دس ہزار حجابات اٹھا ہے جاستے ہیں حتی کہ آخری قدم کے ستے ہیں حتی کہ آخری قدم کے ستر خرار حجابات الحد جاتے ہیں ۔

ا واصنع ہوگہ حجاباتِ ظلمانی سے مراد خطلت کے پرنے ہیں اور جاباب نوانی سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت و کہ بائی کے پرنے ہیں۔ پرنے اعظمے کا منہم بیسے کہندہ ہر قدم پر لیے آپ سے دور اور حق تعالی کے قریب ہو ناجا تا ہے۔ بعنی انفس آفاق کی تُفتی اور کدور ہیں دور ہوتی جاتی ہیں اور بندہ قریب خداوندی کی منزلوں میں گم ہو امابا ہے یہاں تک ولایتِ خاصہ کے مرتبے ہی جاتا ہے۔ وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیْدُ وَ مِن اللّٰ الل

میان عاشُق ومعشوق بهیج مائل نیست توخود حجاب خودی مانظا ازمیال برخیز

مَنْن مثارِئ طريق، علية نقت بندية قَدَّسَ اللهُ تعَسَ إلى أَمْرَارُهُمْ ابتداء ابن سَيراز عالم امرانتيار كرده اند وعالم خَلْق لا نيز درضمن ابن سسير قطع مينايند بخلاف مثائ سلاسِل دَّكِير قَدَّسَ التَّدْتَعَالَى

#### أَمْرَارِهُمْ لهذا طربي نقت بنديه أقرب ُطرق أمَّد لا جرم نهايت وميرال در بدايت ايثان مندرج كشت

توجه، شایخ نقشندیه قدش الترتعالی انسارهم نے دوسرے سلوں کے مشائع قدش الترتعالی انسازهم نے دوسرے سلوں کے مشائع قدش الائم تعالی انتظامی الترقعالی الترقعالی الترقعالی الترقعالی الترقی الترقی الترکی الترقی الترکی الترقی الترکی التران کی التران کی التران میں درج ہوگئ ہے۔
سے اقرب ہوا . یہی وجرہے کہ دوسروں کی انتہا، ان کی ابتداء میں درج ہوگئ ہے۔

#### شرح

مصرت امام ربانى قدس ستره فرطت بي كرسسالفت ندير كيمشائخ كرام في سرالل كى ابتداء، عالم المرك اختيار فرائى ب نعي كيف سوك كربست ياد، تصفيهُ قلب و روح و دیگر اطالف پر رکھی ہے تاکہ لطالف میں پہلے مذربہ بیدا ہواور وہ حلداز مبادع وجی منازل طے کریں اور اس عروج سکے ضمن میں سالک، فضائل شریفیہ اور اخلاق حمیدہ سے ارا سسته ہواورعا دات رذ لیہ وخصائل کنیفہ سے خالی ہوجائے بعنی بیمشل کئے ہیں۔ مالک و تجلیهٔ لطائف کی تعلیم و تربیت شیتے ہیں ۔ اس کے بعد تخلیہ و ترکیه لطائف كى منزلوں كەپنچاتى بىل. كىيوكمراس طرح تجليكەلطالىپ عالمراسركے ضمن ميں خور كۆر عالم خلق کے بطابعت کا تزکر بھی ہوجا آسہ حب کہ دو مسرے سلائل کے مشائخے نے عالم خلق كے ليے عليمدہ اور عالم امر كے ليے عبالكاند سير تورز فرمائى ہے جس كى وجہسے ال سكے سلوک میں طوالت اگئی ہے اور مشاریخ نقشہ ندر جذہبے کی مددسے را وسلوک مبلدی طے كركين بير . اسى لي اسول في جذب كوسكوك برمقدم دكها الدار الركول كى ابتداریں دوسروں کی انتہاء درج ہونے کا بی طلب ہے کہ دوسرے سامل کے بزرگ ، جذبہ آخریں نیتے ہیں اور یہ پہلے میتے ہیں تاکہ وصول کی منزل قربیب تر ہوجائے

www.maktabah.org

مَنْ طريقِ اين بزرگواران بعينه طريقِ اصحابِ رام است رضوان الله تعسالى عَكَيْهِ مُ أَجْمَعِيْنَ نوهِ ١٠ ان بزرگون كاطريقه بعينه اصحاب كرام شِي التَّرِيْمُ كاطريقه بعينه التَّرِيْمُ كاطريقه بعينه التَّرِيْمُ كالمُولِيةِ مِي

شرح



كتوباليه صرت منسيّل <u>ه</u>يمور رمراله مليه



موضوعات

نجات ابدی حاصل کرنے کیلتے بین چیزیں لازمی ہیں علمائے اہلِ سنت کی پیروی کے بغیر خات محال ہے

www.maktabah.org

## مڪتوب ۔ ۵۹

مَنُون مخدوماً آدمی را ازسه چیز جاره نیست تانجاتِ اً بُدی میسترگر دوعلم وعمل واخلاص تنوچهم: میرسے مخدوم! انسان کے لیے ابدی تجات ماصل کرنے کے

سلتے بین چیزوں کے بغیر جارہ نہیں وہ علم عمل اور اخلاص ہیں۔

#### شركح

حضرت امام ریانی قدس سرؤ فر<del>ل</del> تے ہیں کہ نجاتِ ابدی حاصل کرنے کے لیے علم عمل اور اخلاص بنيا دى شرائط بي-

علم دوقسم كاسب، أيك وه علم حسست قصور عمل سب اوروه علم فقرسب. دوسرا

وه المحب المقصود اعتقاد كى دريكى اوريقين كالصول ب اوروه علم كلام ب-

اخلاص مجی دوقسم کا ب ایک صورت اخلاص ب اور دوسر احتقت اخلاص صورتِ اخلاص بیرے کہ انسان سے بعض عمال تسرع ، نگلف کے ماتھ اور بعض بالک صادر ہوں کیوکہ انسان کا نفس امّارہ ،حسولِ اخلاص کے راستے میں رکاوٹ بنتار ہاسہے۔

المناجب كتركية لفس نه بوجائے اخلاص كي حقيقت حاصل نهيں بوسكتي .

حقيقت اخلاص برسب كرانسان كفام اقوال ، أفعال ، اعمال اور تركات مكنت رضلت الني ك ابع بوجائي اور بلا تكلف وتعمل السيد اعمال صالحه صادر بوت ربي اور اس کوحسولِ اخلاص کے لیے نیت کو درست کرنے کی محنت مذکر نی پڑے یہ اخلاص آفاتی وانفسی خداؤں کی نفی کرنے پرموقوف ہے جوفناء کے ساتھ وابستہے اورہبی ولاستِ خاصہ

حويشخص دائمي اخلاص والا بهو و هنگص د بفتح لام ، سبب اور جو دائمي انملاص والامز بووه مِس ( بكسرلام ، سبب -

منن ونجات بے إبّاع این بزرگواران متصوّر نبیت واگر مَرْمُومْ الفت است خطر درخطُراست ایں سخن بحثفِ صحیح والهام صرح نیز بیقین پیوسته است احمالِ تخلّف نداویس خوشهالی است مرسی راکه بمثا بعتِ اللم سنّت موقی گردید

توجیہ: ان بزرگوں (اہسنّت) کی ابعداری کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں اگر ان سے بال بزرگوں (اہسنّت) کی ابعداری کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں اگر ان سے بال بزار بھی مخالفت ہے۔ او خطرہ ہی خطرہ ہے یہ بات سیح کشف اور سرکالہا کے ساتھ بھی مرتزد بقیری کہ بہنچ چکی ہے اس میں کسی قسم کے اختلاف کی گئوکٹ نہیں ہیں خوشخبری ہے اس خص کے لیے جس کو اہل سنّت کی پیروی کی توفیق مصل ہوئی۔

شرح

ربینی است برسی مباعت کی پیروی کروکیونکر جواس جماعت سے الگ ہوا وہ دوزخ میں گیا ۔

عَلَيْكُوْدِسُنِّتَى وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الْرَاسِندِينَ خَ

ربعنی میری سنت اورمیرے خلفاء داشدین کی سنست کو لازم بچرو۔

بنائچ یی وه نوش نعبب گروه به جرسرورعالم صلی التُ عُکُیه و تم کی سُنّت اوصحابرگرم منی الشعن کی جماعت سے وابست به اور صدیت میا اَنَاعکی و وَاصْعَابِیٰ که کامصداق به جب کو اَلتَّوارُ اُلْاَ عُلْمُ اور اُلْمُ الشَّنَةِ وَاُبُحَاعَةِ کہا جا تا ہے ۱ الم سنت کے بزرگوں کی مخالفت کرنے والا اور ان کے اصولوں سے کنارہ کئی اختیار کرنے والا وائمی ہلاکت کے گرہے یں عام کرتا ہے۔ وَفَعُودُ فَرِ اِللّٰهِ مِنْهُا

اہسنّت کے نام مخالفین ہیں معتزلہ ، خوارج اور روافض کے نام مخالفین اللہ مخالفین اللہ مخالفین کے نام مخالفین اللہ مخالفین کی شاخیں ہیں ۔ بیرت م فرقے انہای کی شاخیں ہیں ۔ بیرت م فرقے معابد کرام وضی اللہ عنہم کے کیستے سے ہدی کر بیتی اور گمراہ ہوگئے ہیں اور اہل سنّت سے خارج ہوگئے ۔

وه گمراه سندقد سے جستگه اعتقادات نشرعیه اور منروریات دمینیه معتزله کامنکر سے اور دائرہ المبنت سے فارج سے ۔

یدلوگ حضوراً کرم صلی الشعلیه وقم کی شفاعت اور مجست ابل بیت مے منظوی خواری خصوصاً مصنرت سستیدناعلی المرتفعی کرّم اللّیوونیبُدانگریم کی محالفت ادبغض پرکمربسته بین ادرسیته مبتول فاطمة الزم ارضی اللّیونهای اولادِ امجادی مجست سے محروم وسنصیب میں

 کرام مِنی الله عنهم کوسعا ذالله زلالم ، فاسق بلکه مرتد قرار نیسته بین - آستُغُفِرُ الله کرام مِنی الله عنه کرام مِنی الله عنه کرام مِنی الله عنه کرام مِنی الله عنه کا فصل کے بی منکر بین حالانکہ ان کی فضیلت وخلافت بلافعسل برصما برکرام مِنی الله عنهم کا اجماع نابت ہو بیکا ہے۔ یہ لوگ انکہ کرام مِنی الله عنهم کی مصورتیت کے قائل ہیں ۔ یہ فرقہ شبعہ اور اثنا عشریہ کے نام سے بھی پکا لوا ناسہے ۔



كتوباليه حرت منسيّل <u>ه</u>م وكر رقرالدعليه



موضوعات

خطرات نفسانی اور وساوس شیطانی کے دور ہونے کا مجرب سخہ یاد کر داور باد داشت کا طریقیہ و فرق



## مڪنوب ۔ ٦٠

منتو منع خواطر و دفع وساوس درطریقهٔ حضرات خوارگ قَدُسسَ الله تَعَالَی اَسْرَارُمْمُ بروجهِ اتم حاصل ست ترجیب خطرات نفسانی اور وساوس کا دور بونا بصفرات خواجگان تقشیندیه قدسس الته تعالی اساریم کے طریقه میں کامل طور پر حاصل ہے۔

#### شرح

حضراتِ خواجگان نقشبندی تعیمات کے مطابق بامرز مرک شیما فی بی جب
الی الشرکی راه بیس سب بری رکاو مل ، خطراتِ نفسانی اوروساوس شیما فی بی جب
عک ید دورند به وجائیس اورسالک ، نهندیپ اخلاق اورفلات قلب و فنائے نفس کے
مرتبے سے مشتون نه به وجائے کوئی عبادت ، ریاضت ، ذکر اور وظیفه زیاده نافع و مفید
ثابت نهیں به تا ، لبذاسالک کے لیے سب سے پہلے رذائل عادیہ اور گدورات بشریہ
مثلا حد ، بحبر ، عضہ و عضب ، ریا وظمع ، بغض وعجب ، کیمنہ جرب ماه وریاست جبال و درگر
نفسانی خواہشات و غیرصا کے داغ وصبول سے باک وصاف به ونائها بت ضروری ہے۔
نفسانی خواہشات و غیرصا کے داغ وصبول سے باک وصاف به ونائها بت ضروری ہے۔
میں ان تمام روحانی تاریوں کا شافی علاج بررتب اتم سوجود ہے ، بعض اکا برسشائن نے نفی خواہشات نے نفی خواہشات نے نفی خواہشات کے نبیا کہ مقصود کا
میں ان تمام روحانی تاریوں کا شافی علاج بررتب اتم سوجود ہے ، بعض اکا برسشائن نے نفی خواہشات ہو نائوں کا برائی بیا کہ مقصود کا
میں ان تمام روحانی تاریوں کا شافی علاج بررتب اتم سوجود ہے ، بعض اکا برسشائنے نے نفی خواہشات ہو نوبی کے مقصود کا

آپ نے تحدیث نعمت کے طور پہلے متعلق فرمایا ہے کہ اس درویش کو بغضارتھا ۔ ''زن نوائر دو نج دساوس بن س قدر مکدھاسل ہے کہ اگر بالفرنس س کو شرت نوج مدیبہ MWW W. MOKOLO OM - 0 192 السلام کی مربھی ہے دی مبلئے تو اس مدت میں کوئی وسوسہ یا خطرہ اس کے دل پرنہیں گزر سكے گا اور نہى دوام حضور كايد مكداك لمحرك يا يحيى منقطع بوسك كا-

سلسا فقشندريس نفساني خطرو ساورشيطاني وسوسول مسي مخات ماصل كرسف یدے مراقبات ، اذکار ، تهلیلات ولفی اثبات کے زریعے یا وکرداور میاد داشت کاطسیعت امتیارکیاگیاہے جوسالکین کے یہے انتہائی مجرب اور سورٹرنسخدسب (وَالْحَدُدُ لِلّٰدِ عَلَىٰ ذٰلِكَ

## يادكر داور باد داشك طرافي فرق

حضرت امام را نی قدسس مرؤ فرطتے ہیں کہ یا دکر دسقام طریقت ہیںہے اور ياد داشت مقام مقيقت بير ـ سالك جب بك نسيان ماسوا لتركي درجه كمنه يرينجا وہ یادکرد کے ستام میں ہے اور وہ کتلف اور عمل میں ہے اور اگر بغیر تکلف اور عمل کے مطلوب کامت ہو حاصل ہے اور ملکہ حضور ، دائمی ہے تومقام یا دواشت میں ہے اور میں سقام حقیقت ہے اور اگر سالک مبتدی ، تکلف کے ساتھ عالم وجوب کی طرف توجہ قلبى كمياس تواس كونگه داشت كهته بين اور اگرماتب وجوب مين پنيج كردوام صنورهال كركة تواس كوياد واشت كتهين-

و اصلح ہوکہ ندکورہ الامقاصد کا حصول محض اللہ تعالی کے فضل اوراس کی تنا بدنہ میر پر موقو در ہے۔ سالک کو چلہ ہیئے کہ کئے شیخ کامل کی صبحت اور تربیت میں رہ کریه دولت عظمی حاصل کرے محض خلوتوں ،اربعین وعشروں (**جالیس روز<sup>و</sup>و دسِ روز وج**لّیا) ے وُرِّ مقصود حاصل نہ ہو گا . ہمائے مشائخ رحمق الله تعالی نے فرمایا ہے کہ صحابر کو خواہد كى طرزىية ما إطريق مبحت ب ندكه خلوت كيو كم خلوت مين تهرت ب اورشرت مين آفت بے صنرت نقشندری قدمس التراسار بم نے کام کی بنیاد جمعیت وصنور پر رکھی ہے، بیصنرات ،غیبی مکول اوصورتوں پر توجہ نہیں ہوتے کشوف وکرا مات وانوار کی زیادہ

پرواه نهیں کرتے اور طالب کوچار چیزوں کے حاصل کرنیکی رغبت دلاتے ہیں اور وہ چار چیزوں یہ ہیں -

ترجیہاتِ العبر اجمعیت المحضور ۱-جذبات ۲-واروات حریم دِل میں نضول خیالات اور باطل وسوس کے لیے کوئی گخاکش ماتی جمعیت مذہبے ادراسوالٹ کا خیال بانکل ہی دُور ہومائے .

ول ہروقت اور ہرمال ہیں مبداء فیاض کی طرف متوجہ سہے ۔ سوتے ، مبلکتے ، محصفور خاموشی میں یا بات جیت کے دوران ، خسر میں یا نرمی میں گانگہ 'یکن اللّٰالٰہ کا معدات ہوجائے .
یعنی گریا کہ وہ اللّٰہ کو دیکھ رہاہے کا مصدات ہوجائے .

لطالف كى شش پنے اصول كاطوب ہواور والى سے دوسترام لول جند بات كى مائى كى شش پنے اصول كاطوب ہواور والى سے دوسترام لول جند بات كى طون و هَ كُلْمَ جَدُّا مِنَ الْاُصُولِ الله اُصُولِ هَا إلى اَنْ يَبُلُغُ اَلْكُنْ الْمَائِلُ اِللهُ اَصْوَلِ هَا الله اَنْ يَبُلُغُ اَلْكُنْ اللهُ اَنْ يَبُلُغُ اللّهُ اَنْ يَبُلُغُ اللّهُ اللّهُ

ن معلوم ہے کے جہت فرق کی رعایت ، شرف کی وجہ سے اوراس جانب میں توجہ
بلی تعمیم کی عادت کی وجہ سے ہے ور منہ ق سبحان و تعالی کو دائرہ جہات سے باہر تلاش
کرنا چلہئے اورطرفقت ہیں اس واردات کو عدم اور وجو وعدم کتے ہیں . شروع میں دلِ
ساک رکھبی میسنے میں یہ ورود ہو تہ ہے چرم ہفتے عشرے میں ، رفتہ رفتہ روز ورشب میں ایک
ادھ بار بھر کھچے دن گزئے کے بعد متواتر ہوتا رہا ہے ۔ بیال کہ کہ اتعمال ک بہنچ
جاتا ہے گے۔



كتوباليه حضرت منسيّب <del>هَج</del>ُوكِ رحمّالهُ عليه

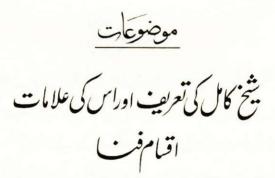

## مکتوب ۔ الا

# شيخ كامل وراقسام فنا

منن التفات نامهٔ گرامی مشرّف ساخت پون مُنْبِی از طَلَب و شوق ومُشْفِر از درد ولَعَطْشُ بود درنظر بسیار زیبادر آمدچه طلب مُبیشر حصولِ مطلوب است و درد مقدم نه وصول مقصود

ترجید: آپ کا التفات نامه وصول ہوا پونکه طلب اور استیاق کی خبراینے والا اور در دوتشنگ کا بہت رہنے والاتھا نظر ش بہت ہی بہندآیا کیونکہ طلب ہصولِ مقسود کی بشارت دیتی ہے۔

#### شرح

مکتوبگرای کی ابتداء میں صنرت امام رّابی قدس سرؤ نظلب اور در دوّوق کی اہمیت واضح فرائی ہے۔ دراصل وصول اِئی اللہ کے لیے سب سے ہی ہٹرط طلب صادق اور در دوشوق ہی ہے جرسائک کے لیے منزل مقصور تک پنجے ہیں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہہے کہ اللہ تعالی نے یہ دولتِ عظی انسان کو وَدِّ فرائی ، اور فرشتے کو اللہ تعالی کے مطع و فرواں بردار ، عابداور ساجد ہیں گردردوطلب کی یہ نعمت ان کے حصے ہیں بھی نہیں آئی برلانا روم ست باد ہ قیوم قدس سرؤ فراتے ہیں ہے

www.maktabah.org

قدسیال راعشق بهست ورونیست در و را جز آدمی ورخور دنیست

صوفیات رام کے نزدیک آیت کرمیراناً عَرضَنا الْاَ مَانَةَ عَلَى السَّمَاوَةِ وَالْاَرْضِ مِن المانت سے دردوشوق ہی مردست . وَاللّٰهُ اَعْلَمُو

کیدی میں اور ہے کہ یہ طلب اور در دوشوق مُحض عنایت خداوندی ہے ، ان کا حسول اور باقی رہنا اللّٰرِ کے فضل پر سوقوف ہے ۔اگر اللّٰہ تعالیٰ کافضل دشکیری نرفرائ تورید دولت حاصل نہیں ہوسکتی کسی نے کیا خوب کہا ؛

میری طلب بھی ہے ان کے کرم کا صدقہ قدم یہ ایٹھتے نہیں اُٹھائے مہاتے ہیں

اس کیفیت در دوشوق کی محافظت کے یعے حضرت امام رّانی قدر سرو

نے دوطریقے بیان فرائے ہیں . اقل اس نعمیت سمے صول پر اللہ تعالیٰ کا شکرا واکرنا

اؤل: اس ممت سے صول پر استرفاق کا سناوسرہ دوم : اس کیفیت کے باقی ہے کے لیے بار گاہِ خلاوندی میں التجاوزاری تے رہاہے مبیاکہ آیت کرمیہ کُرِنْ شُکُرْتُ خُلاَزِیْدَ نَکُ عُرُ اور حدیث مبارکہ فِانْ

ربه من الماري من من المريشادين. كَمْرَتَبْ كُوُّا فَسَبَاكُوُّا لِمَاسِ الريشادين.

منن این محافظت تازمان وصول بشیخ کارل مُرکِّل است بعد ازان تفویض مرادات خوداست بآن بزرگ ودرزگ میتن شدنست دردست ختال فسناء اوّل فنائ فی الشیخاست وآن فسناء ثانیاً وسیلهٔ

#### فنا فی الله می گرود

توجهه: در دوطلب کی به محافظت پیرخ کامل مرکمل کے طبے بک ہے۔ اس کے بعدا پنی تمام مرادیں پینے کے میبرد کر دینی چاہییں ادراس کی خدمت میں مردہ بیست غیّال رغمل مینے والا) کی طرح ہوجا ، چاہیئے ۔ پہلی فیا، فنا ، فالسینے ہے اور پی فاء چرفنء فی التار کا دسلہ بن جاتی ہے .

#### شرح

ر سنے کی تاکید فرمائی سولانا روم فر<sup>لیاتے ہ</sup>یں ہے جول محرفتي پسر راتس پول فرنتی پیر دا مسیم شو ہم چو موسیٰ زیر حکم خنسہ رو

نیز رو نکرشینے کا مل، مریدوں کے درمیان نبوت کی دراشت کے طور برنبی کا قائم سقام ہوتاہے لہذا مشیخ کے آواب بھی آواب نبوت کی نہی پر استوار کرنے عِ بِيلِي مِلْنَائِخ نِي اِبِي كَابِول مِي مِهِ روايت نَقل فرائي جِي الشَّيْعُ فِي فَوَعِهِ كَاللَّبِيّ فِی اُمیّے بہتنے لینے مریروں کے درمیان اسی طرح ہو آہے عب طرح نبی اپنی اُمت کے درمیان بلین بیضقت ذمن نشین رہی جاسے کریہ آداب شخ کال کے جیں کا شِيخ ناقص اورگندم نما يجوفروش ،خلاف شرع پسرول ادر لمنگرب سے يا اواب مرگز نهیں اس بیےضروری معلوم ہوتا ہے مخصّطور پر کامل شیخ کی تعربیہ اوراس کی علامات بیان کردی حاتمی -

شینخ کامل : شینح کامل ده بهوتاہے جم ا عالم رباني بواو المنتت كم عتقدات يريقين ركها بو

۲ ِ متبّع ٰ سنّت اور اینبرشربیت ہو۔

۲ ـ صاحب احازت وخلافت بو-

م- ا*س كانتجرة طريقيت مستندوقفل مو*-

۵ ـ مترسر احدان ميز فائز بهوا ورصاحب مشامده بهو-

٦- ليف مسارط بقيت كاسلوك في كرييكا بو-

ى يىخودىمى كامل بواور دوسرول كوهى كامل بناسكے .

حضرت الممرباني قدس مسرة فراست إي!

علم بة تفصيل احوال ومتقامات ومعرفت به حقيقت مشامرات وتحبّيات وإكشوت والهامات وظهورتعبيرات واقعات ازلوازم إين مقام عالى اسسك

(وَبِرُونِها حَرْظُ الْقَالَ }

ش وه بواسی سنسلوک طیندی بو سنست و شریعت کا پابندند شخ ناص بواور نمرکوره آواب و شرائط بر پر انداز سے الیے شیخ ناقص کی شال نیم میم مبی ہے ۔ اس کی صحبت زمر قائل ہے ۔ اس سے طریقہ اخذ کرنا اپنی استعاد وصلاحیت کوضائع کرنا ہے ۔ سے

> سك بسا ابليس آدم روئے بهت پسس به مردمت نباید داد دست

شیخ ناقص دراصل وصول الی الترکی راه میں رکاوٹ ہوتا ہے اور التار تعالیٰ کی طلب اور در دوشوق میں فتور کا سبب بناہے ایسے شیخ ناقعس کی صحبت اور ہمیت سے دور رہنا جا ہیں ۔ وہ خود بھی گراہ ہوتا ہے اور دوسمروں کو معی گراہ کر دیا ہے .

اقيامِ فنا

وصول الی الترکے یا کے شیخ کال کی مجت والازمت، بنیادی ارکان میں کے ہے کیونکر شیخ کی مجت والازمت، بنیادی ارکان میں کے ہے کیونکر شیخ کی محبت واطاعت، اہل طربقت کے نزدیک وصول الی الترکامقدرہ کے مربی کوچاہیئے کہ مربی کوچاہیئے کہ نفاء فی اسٹیخ کو اس قدر کچنہ بنائے کہ ففاء فی اسٹی کا وسید بن ففائ قاد فی اسٹی کا وسید بن خات ہے۔ اور بھر بہی فسٹ ء ففاء فی اسٹر کا وسید بن جاتی ہے۔

فاكانغوى معنى ختم موجانسي لكين ارباب طريقت كم ال فاكا كامعنى وتعسر ليب سيدايب اصطلاح بين جس كامعنى اوصانب ندموم كاسقوط ادرا فلاق محموده كاوجود ميهينانيه فاضل اعل صنرت مستبدشريف جرعاني قدس ستره رقمطاز بهي عَدَمُ الْإِحْسَاسِ بِعَالَيمِ الْكُنْدِ وَالْمُلَكُوْتِ وَهُوَ بِإِلْاسْتِغُواقِ فِيسَ عَظْمَةِ الْبَارِيِّي وَمُشَاحَدَةِ الْمَيَّ وَالْيَءِ اَشَارَ الْمُثَائِعُ بِقَوْلِهِ مِ الْفَقْرُسَوَادُ الُوَجْهِ فِي الدَّارَيْنَ

يعنى مشابدهٔ حق اوغطبتِ إرى (تعالیٰ) میں اس درجہ استغراق كه عالم ملک م ملحت كالعبى احساس شرب فاكبلاتا بصمشائخ كرام ن البنے قول الفقر شوادً الْوَجْدِهِ فِي الدَّارَيْنِ (فقرارين ميرسياه روئي كانام كم الله السيطرف اشاره فرايا ؟

الرطريقت نے فاكى تين قسيس بيان فراتى ہيں -ا۔ فناء فی ایشنج کر اس کے لینے حواس پرشنے کی شکل وصورت اور حرکا میں ساتھ کا است کا غلبہ ہو جائے اور اپنی مہتی کو عبول جائے بیال کک کریٹنے کی صورت وسیرت کے

سانیے میں ڈھل جائے سے

من توشدم تومن شدی من تن شدم تو حال شدی ساکس نگرید بعید ازیر من دنگرم تو دنگری جيباكه حضرت مستدناصديق اكبرضى الترعنة فناءفي الشخ كم مرتبعين اس قدر مغلوب ہو چکے تھے کہ صورت وسیرت کے اعتبار سے حبالِ نبوت کا آئینہ دار

بن گئے اور ہجرت کے سوقعہ پہاہل مدینہ کے لیے آقا اور غلام میں امتیاز کرنامشکل ہو گیاتھا۔ کہ عثق رسالت على صاحبها الصلوات اوراتبارع سنّت ك ٢- فناء في الرسمول غليه كى وجرسے سالك كا اوصاف و كمالات نوّت كا وارت اوراً يُذ دار سوماً افنا، في الرسول كهلاته -

وران سوک تعمیات اللیدین اس درجه استغراق واستهلا ۳- فناء فی السر که سالک کر اپنی سبتی کی بهوش مذیب اور ماسوی الشرکانیان به مبائے اور خطوظ نضانی سے محمل نجات مِل عبائے فناء فی الشرکہلا تاہے .

فناکی ان اقدام الله کے متعلق حضرت سائیں توکل شاہ انبالوی قدس سرؤنے کے کیا خوب فرایا ہے۔ کیا خوب فرایا ہے۔

پیر ننگر کو سکے نبی نگر کو جا نبی ننگر میں میٹھ کے درشن مارکا یا

واضع رہے کہ شیخ فیوض کا واسط ہے جب تک واسط درست ننہ وگا طلب

البرند کی لئے کہ طرح بانے گابس فنا فی اشیخ کے بغیر فنا فی الشر ماصل ہو اُشک ہے

اور مرید کو چاہیئے کہ بنے الرو سے کو لینے شیخ کے ادادہ کے بابع کر فیے اور اپنے آپ کو بری طرح اس کے سپر دکر فیے اور اسی صبحت میں کا لُمّیت بین یک یک یک الغشال ہو جائے ۔ اور یمعنی تمام طریقوں میں در کار ہے خاص طور پر ہما سے طریقہ میں کیونکاس طریقہ عالیہ میں اِفادہ و است نفادہ انعکاسی ہے اور صبحت پر موقوف ہے بیس شیخ مقد الے ساتھ مناسبت کے اسباب جس قدر زیادہ رکھا ، وگاصبحت کی اشیر اسی قدر زیادہ ہوگی اور فیص اخذ کر ساتھ مناسبت کے اسباب جس قدر کیا دہ ہوگی اور فیص اخذ کر استداسی قدر کشادہ ، وگا میاں اگر کو کی شخص اوسی میں ہو۔ ظاہری بیریامی ج نہ ہواور صرف عنایت الہٰی اس کے حال کی کفالت کر سنے والی ہوتو ممکن ہے کہ فنا فی اسٹر حاصل ہوجائے ۔ اے والی ہوتو ممکن ہے کہ فنا فی اسٹر حاصل ہوجائے ۔ اے والی ہوتو ممکن ہے کہ فنا فی اسٹر حاصل ہوجائے ۔ اے



كتوباليه صرت مرزائ هيئ الرين المجيل رحمة المدعليه



## محتوب - ۶۲ وصول الى الله كي وراست

ملن طریقہ وصول رادوجزواست جذبہ وسلوک بعبار دیگر تصفیہ و تزکیہ جذبہ کہ مقدم برٹ لوکست از مقاصِد نیست وتصفیہ و تزکیہ جذبہ کہ مقدم برٹ لوکست از مطالب نہ بیست وتصفیہ کہ بعد از حصول تزکیہ است از مطالب نہ جذبہ کہ بعد از حصول تزکیہ است کہ درسیر فی الشراست از مقاصدِ مطلوبہ است ۔ است کہ درسیر فی الشراست از مقاصدِ مطلوبہ است ۔ ترجہ ، وصول الی الشرے طربیت ہے دوج بی جذبہ اور ملوک یادہ سب نظوں بی تصفیہ اور تزکیہ بعر جذبہ ملوک پر مقدم ہے وہ جای مقاصدیں سے نہیں اور چ تصفیہ تزکیہ سے نہیں اور چ تصفیہ تزکیہ ماس ہونے کے بعد ہو تا ہے جو کہ سیر فی الشریں ہے۔ البتہ وہ مقاصہ طلوب بی سے ہے۔

#### شرح

حضرت امام رابی قدسس ستره فرطتے ہیں کہ خداتعالی و تقدس کی ہارگاہ کی ہیں۔ جذب اور سلوک ۔

کس پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ جذب اور سلوک ۔

اللہ تعالی کے محفر فضل وکرم سے سیرع روجی کے ذریعے قرب الہی کے مراتب جذب مطرب علم وجوب کی طرف

www.maktabah.org

متوجه رہنے کا ام جذبہے.

م زِکْر وعبادت، توبہ وانابت اورمجاہدہ وریاضت کے ذریعے قرب و کوک وصل کی منزلیں طے کرنے کوسٹوک کتے ہیں ۔

آيت كرميه الله يَجْدِّبَى إلَيْهِ مَنْ لَيْتَاءُ وَيَهْ لِهِى الْيُهِ مَنْ يُنِيبُ یں اسی غہوم کی طرف دلالت موجود ہے۔ اجتباء میں جذب کی طرف اشارہ ہے اوراصتا میں سلوک کی طرف اشارہ معلوم ہو اسبے -

یں میں رہ وہ است است است است اور سکوک سے تزکیہ ماصل ہو اب است اور سکوک سے تزکیہ ماصل ہو اب است مالم است مالم ا تصفید مرکبیم تصفیہ الم استعالم موب کی طرف تع جرکانا میں اور تزکیہ عالم خال سے عالم وجوب کی تحقیات سے مترین ہونے اور روائل سے پاک اونے اور دوائل سے پاک اور دوائل سے دوائل سے دوائل سے دوائل سے پاک اور دوائل سے پاک اور دوائل سے پاک اور دوائل سے پاک اور دوائل سے دوائل سے دوائل سے پاک اور دوائل سے د كانامىسى - مذبكى دوقسيس بير -

مذبهٔ برایت مندبهٔ نهایت

حذر بابیت کا دوملزام ا زراج النتهایت فی البدایت ہے جوکسلیا جدر برایت نقشدر کانا صرب ادراک کے مقام قلب لینی فایک پنی کے يد معاون ابت مواب .

جب سائک لینے اسم بی اور مبداء فیفن یک باریا بی ماصل کردیا جذر برنم ایت ہے تو نفس مزکی ہوکرنزول کرتا ہے جب کہ روح عرف کرتی ہے۔ وہ جذبہ جردوح کونز ول نفس کے بعد عروج دیتا ہے جذئہ نہایت کہلا آہے ۔ دوسرے الفاظ میں حذبۂ نہایت روح کا خاصہ ہے جب کہ حذبۂ بالیت نبفس اور روح وغیرصا تمام لطالف كواجماعي طور برعروج ميں مدد ديتاہے مذبئه نهايت سلوك طے كريلينے كے بعد وليا بے جسب سلاسل طریقت کا مشترکہ خاصہ ہے۔

جو ابنت المعالج المع

حضرت امام ربانی قدرس سرؤ ارشاد فرطتے ہیں کہ نقشبندی سلامیں بیست مالک کوسلوک طے کرنے سے بیشتر ہوجذبہ (جذبۂ بداییت) دیاجا تا ہے وہ جذبہ حقیق تا جذبہ نہیں ملکم صور تا جذبہ سے اور یہ اصل مقاصد میں سے نہیں ۔ حقیقی جذبہ ہواصل مقاصد میں سے ہے وہ جذبۂ نہایت ہی ہے جو کہ تمام سلاسل طرفیت میں سلوک طے کر لیعنے کے بعد سیر فی اللہ میں عطاکیا جاتا ہے ۔ میں سلوک طے کر لیعنے کے بعد میں فی اللہ میں سے دو سری سرہے جہاں سالک ، مقام فناکی سیر فی اللہ میں تکو ولایت کو ولایت کو ولایت کو ولایت کی ولایت کی ولایت کو ولایت کی ولایت کی ولایت کی ولایت کو ولایت کی ولایت کو ولایت کی ولایت کی ولایت کی ولایت کو ولایت کی ولایت کی ولایت کی ولایت کو ولایت کی ولایت کی ولایت کو ولایت کی ولایت کی ولایت کو ولایت کی ولایت کو ولایت کی ولایت کو ولایت کی ولایت کی ولایت کو ولایت کیت ہیں دو اللہ کا کہ کو ولایت کو ولایت کو ولایت کی ولایت کو ولایت کو ولایت کی ولایت کی ولایت کو ولایت کو ولایت کی ولایت کو ولایت کو ولایت کو ولایت کی ولایت کو ولایت



كتوباليه يادت پاه *حزت بنه يخيخ فرنا كي يُجا*ري رحم الله عليه



موضوعات صرورت نبوت ۔ اصولِ دین انبسیائے متفقہ کلمات



### م کنوب ۱۳۰۰ مکنوب ۱۳۰

منتن این بزرگواران دراصول دین متفق اندکلمهٔ ایشان واجدست در ذات وصفات تعالی و تقدس وحشرونشر وارسال رسل و نزول کک و تقدس وحشر و تند و عذاب جمیم بطریق حسن دو و و و و و و تابید اختلاف ایشان در بعض احکام ست که بفت و یو دین تعلق دارد

توجہ: یہ بزرگ (انبیائے کرام علیم السلام) اصول دین بیر شنق ہیں اور تی آعا کی ذات وصفات، حشرونشر، ربولوں کے إرسال، فرمشتوں کے نزول، وحی کے وارد ہونے ، جنت کی نمتوں اور عذاب دوزخ کے دائمی وابدی ہونے کے بارے بیران سب کاموقف شغق ہے اوران کا اختلاف مرف ان بعض احکام ہیں ہے جوین کے فرع سے تعلق سکھتے ہیں ۔

اس کمتوب گرامی میں صنرت امام رًا نی قدیمسس سرؤنے جعقا مُرمیان فسر طئے ہیں

www.maktabah.org

وہ نہایت واضح اور شریعیت حقہ کے دلائل سے نابت ہیں اس سے اس محتوب کی زیادہ نگر کی چیداں صاجت نہیں تا ہم نمونہ کے طور پر اس محتوب گرامی سے چیند ہاتوں کی سنسر ح درج ذیل ہے ۔

تاریخ عالم گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی وسیلا نبوت کے بغیر فالق کی کلش کوہ منام بہت کا شام گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی وسیلا نبوت کا دامن جبود کر راصنام بہتی کواکب منام بہت کا اور گوسالہ بہت کا دامن جبود کر راصنام بہتی کواکب بہت اور گوسالہ بہت و عند فا میں مبتلا ہوگئیں ) نیز جس طرح خارجی و داخلی اُمور و معانی کا اوراک جواس خمسہ اور عقل کے بغیر شکل ہے اسی طرح اسمونے ببید کا اوراک ، وسطو نبوت ہے بغیر نامکن ہے جشرون شرجنت و جہنی ، حیاب و کا ب اور دیگر اسمونے ببید ملکہ خود ذات بغیر نامکن ہے جشرون شرجنت و جہنی ، حیاب و کا ب اور دیگر اسمونے بید میں کو آئیت اوری تو اللہ کا کہتے ہے کا عالم ہی وسیلہ نبوت کے بغیر محال ہے ۔ جبیا کہ آئیت کرمیہ قول ہو واللہ اُنے کہتے ہے طاہر ہے۔

لة تخريج كيديد البيّنات شرح محتوبات جلداول محتوب لاخلافرائيس لله الاخلام: ا

حضرت امام ربانی قدسس سروارشاد فرطتے ہیں کہ حبد ابنیاء کرام ورل اصحول و بین عظام عیم السلام اصول و ینید (ذات وصفات باری تعالیٰ، ببید لور سولوں کی بعثت، ملائحہ کانزول، وی کے دار دہونے، جنت کی نعموں اور عذاب جہم کے دار مونے بہت کی نعموں اور عذاب جہم کے دائمی ہونے) ہیں متعق شعے حبیا کہ آئیت کرمیہ اِنّا اَوْحَیْسُنَا اِیْنِکُ کُمَا اَوْحَیْسُنَا اِلْکُ نُوْجِ قَالِلَہ اللّٰہ مَا کُمُ اَوْحَیْسُنَا اِللّٰکُ کُما اَوْحَیْسُ اِللّٰکُ کُما اَوْحَیْسُنَا اِللّٰکِ کُما اَوْحَیْسُنَا اِللّٰکُ کُما اَوْحَیْسُنَا اِللّٰکُ کُما اَوْحَیْسُنَا اِللّٰکُ کُما اَوْحَیْسُنَا اِلْکُنْکُ کُما اَوْحَیْسُنَا اِللّٰکُ کُمُ کُما اَوْمُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ کُما اَوْمُ کُلْمُ کُورِیْسُنَا اِلْکُ کُمْ کُما کُورُ کُورُولُ کُورُولُ کُورُولُ کُورُولُ کُلْمَا کُورُولُ کُورُ کُورُولُ کُورُورُ کُورُولُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُورُ کُورُ کُورُورُ کُورُ کُور

صرت امام رتانی قدس سرؤ فرطتے ہیں کہ آسمانی کا بوں اور صیفوں میں ہو بیان فرطتے ہیں کہ آسمانی کا بوں اور صیفوں میں ہو بیان خراس کی جو ہر قرم کے افساد و تعارض سے پاک ہے میں بھی بعض احکام کا نسخ یا تبدیلی یاکسی حکم کا ایک خاص فت کے بیانے نازل فرما کا اللہ تعالی کی خاص حکمتوں برمبنی تعاجب وہ مدت پوری ہوگئ تو اس نے بیان فرادیا ۔ اس کی خوص کے ناقص اس ترت عمل کے اختلام کو بیان فرادیا ۔ اس کی کو نسخ کہتے ہیں ۔ اس سے کسی حکم کے ناقص ہونے یا شارع کی لاعلمی کا اثبات نہیں ہو تا بلکہ حق تعالی کے علم و حکمت کا کھال ثابت ہوتا ہیں جو تا ہیں ہوتا ہیں جو تعالی کے علم و حکمت کا کھال ثابت ہوتا ہیں۔

جس طرح امورتکوینیه میں تغیروتبدل ہوتا رہاہے اسی طرح "امورتشریعیه"

بلین کم مبر کی میں جی تغیروتبدل ہوتا راج جس طرح" اسکام کی تغیر اسکار تبدل برکسی

کو مجال اعتراض وانکار نئیں ایسے ہی اسکام شرعیہ میں جھنرت شارع علیہ الصلاة والسّلام

کمی صلحت و تحکمت سے بیٹ رنظ اگر کسی کم کے منسوخ یا تبدیل ہونے کا حکم مناویں

تواس میں جب کسی کو اعتراض کی گنج کش نئیں ہونی جائے۔

منن وازجملهٔ کلماتِ متفقة این بزرگواران نفی عباد غیب برحق ست سبحانهٔ ومنع اِثْتراک ست بارته الله و تقد است بازه و منع اِثْتراک ست بازه و منع اِثْتراک ست باوتهای و تقدسس و ناگرفتن بعضے مخلوقاتست

ترجیه: اوران بزرگوں (انبیاء کرام علیهم الصلوٰۃ والسلام ) کے متفقہ کلمات میں سے چند یہ ہیں بخیر حق سجانیز کی عبارت کی نفی کرنا اور حق تعالیٰ کے ساتھ مشرک کی ممانعت کرنا اور مخلوق میں سے کسی کو اپنامعبود مذبنا یا۔

# شرح

زیرنظر مطور میں صفرت امام رّانی قدر سس سرؤ نے ابنیاء کرام علیہ م السلام کے تین سققہ کلمات بیان فرطئے ہیں:

الموجید باری تعالیٰ ۲۔ ابنیاء کرام کی بشر تیت مِطرّق ۲۔ معصوبیت الانحر ابنیاء کرام علیہ م السّلام نے اپنی امتوں کے سامنے اللّہ تعالیٰ کے در وحدہ لاشر نیک ہونے اوغیر اللّہ کی عبادت کے عدم استحقاق کا بنیاوی نظریہ بیش فرایا اور اس عقیدہ کا اعلان میں ابنی صفرات کے سامتہ محضوص راجیب کر آیت کرمیہ قُل یا اکھنل الْحِکَابِ قعالُو اللّٰ کِلمَة مِسَوّاً وَکَابِ مَعَالُو اللّٰ کِلمَة مِسَوّاً وَکَابِ مِعَالَى وَمَالُو اللّٰ کِلمَة وَلاَ لَمُنْ مِلْ اللّٰ کَابِ مَعَالُو اللّٰ کِلمَة وَلاَ لَمُنْ مِلْ اللّٰ کَلَمْ وَمَالُولُ کَلَمْ وَمَالُولُ کَلُولُ وَمِدَانِ کَی مَعَالُولُ کِلُولُ وَمَالُولُ کَلُولُولُ کَلُولُ مِلْ اللّٰ کَلَمْ وَاللّٰ مِلْ کَلُولُ مِنْ مِلْ اللّٰ کَلَمْ اللّٰ کِلْ اللّٰ کَلَمْ وَمَالُولُ کَلُولُ وَاللّٰ مِلْ کَلَمْ اللّٰ کَلُولُ اللّٰ کِلْ وَمَالُولُ کَلُولُ وَمَالِ اللّٰ کِلْ وَمِدَانِ کَمِنْ مَعَالُولُ کَلَمْ وَمَالُولُ کَلُولُولُ کَلُولُ اللّٰ مَعَالُولُ کَلُولُ کَلُولُ کَلّٰ کَلُولُ کُلُولُ کَلُولُ کُلُولُ کُلُولُ کَلُولُولُ کَلُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُولُولُ کُلُولُ کُلُول

مُ الرَّسُولُ إِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْخَلْقِ لِسَّبْلِيْعِ الْاَحْكَامِ اللهُ الْخَلْقِ لِسَّبْلِيْعِ الْاَحْكَامِ اللهُ تَعَالَى اللهُ الْخَلْقِ لِسَّبْلِيْعِ الْحَكَامِ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى بَيْنِ الْحَكَامِ مَا اللهُ يَعْلَى اللهُ الْحَكَامِ مَا اللهُ الل

خلق کی طرف مبعوث فرا آہے'۔ یہ و نمر میں نبی اور رسول میں فسنسے تی رسے کہ رسول،صاحب کتاب و

سبی اور رسول پی مست رق پیسے که رسول معاصب ناب مشربیت ہوتا ہے جب کہ نبی کے لیے بیضروری نہیں ۔ مراب کا مراب میں استار کر میں میں میں میں میں استار کر اور میں میں کا کہ اور کا کہ میں میں کا کہ اور کا کہ کا

واضع ب کرحند رسرورعالم مملی الله عَلَیْه و کم کی بشر تیت مِصدر کا انکار بلین ممبر کا سرائز نهیس کنچه بید لنص طعی سے نابت ہے اور اپ کی نوانیت کا مٹ دولائل طنیۃ سے نابت ہے آہے ملی اللہ عَلَیْہ و کم کی بشریّت مجی بیشل متی اور نوانیت بھی بے شل ۔ اہلِ اسلام کے درسیان اس سنلہ ہیں انتقلاف قابلِ افسوس ہے الله تعالى امت مسلم كوسى راكست قامت عطا فركنے -

فرشة الله تعالى كي نواني مخلوق اور معترز بندس بين وكن بو معصوبيت ملائكم يضطلق معصوم ادرخطا ونسيان معضوظهين الجي معصوتيت كارازيب كرالترتعالى فان كوكناه كرنيوك أساب واض مقطعًا ياك بالفرايات وه گناه كريسكتے ہئ نبيں ۔ وہ خلائي حكم كي تعميل كے بيے ہم يہ وقت تياراور مذئباطاعت \_ بسر شاريست بي جدياك آيت كرمية لا يَعْصُونَ اللهُ مَا اَمَرَهُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمُّرُونَ ﷺ عِيا*ں ہے .* نفسانی خواہشات خور دونو کشس وغیر کا سے مترا اور تۈكىيە قانىڭ سەمنىزە بىر. ئونيا بىر احكام البيەكى تىفىذا ورامورنخىلىنىكى ئەسىرىر مامورىم فرشت وحى اللي كے امين اور كلام رتا في كے حاملين ميں -

الك كى تعربيت مي على كرام نے يول تصريح فرائى ہے:

« هُوَجِنْ ثُرَلَطِيْفُ ذُوْرَانِيُّ لِتَتَكَّلُ بِأَشْكَالِ مُّغْتَلِفَةٍ سِوَى الْكُلْبِ وَالْخِنْزِيْرِلَايُذَكِّرُولَا يُؤَنِّثُ

يعنى فرست تدوه لطيعت نوراني جسم ب حوكة اورخنرير كعلاوه مرشكل في صورت میں متشکل موسکتاہے نہ وہ مٰکرسے لٰمِنُونث ۔



کتوبالیه یادت پناه صرت پنجی فرزگریکنجاری رمرالله علیه



<u>موضوع</u> لذت والم كى اقعام



# مڪنوب - ١٩٣٠

منن در این نشأهٔ که روح بمق می مترال موده است

ترجه اس جہال میں روح جبم کے مقام میں اُٹری ہوئی ہے.

# شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں صفرت امام رتا بی قدس سرخ ارشاد فرما سے ہیں کہ عالم اولی کی عالم اسب ہیں کہ عالم اولی کی عالم اسب ایک روایت کی طرف اشارہ فولا سے ہیں کہ جب حق تعالی نے روح کو عالم اجسام سے چار لاکھ سال قبل تخلیق فرمایا تو وہ عالم اجسام سے چار لاکھ سال قبل تخلیق فرمایا تو وہ عالم قدرت کے رسانی کو مجابدہ وریاضت کے ساتھ برا کم کردیا گیا ایکن اس کی طرف متوجہ ہموئی سختے لہذا وہ کو جم ان افغی اُنا کر مجابدہ نفس پرامور کردیا گیا ایکن اسم میں موالی اوق است جبانی و محروفانی عالم میں روحانی ارتقاء اور سقام حقیقت و معرفت کے وسل عطافہ اکر ممتاز کردیا گیا شائع کے طرفیت سے نزدیک اُسے فن سے قبیر کیا جا تھے۔

طرفیت کے نزدیک اُسے فن سے قبیر کیا جا تھے۔

خاک شو خاک تا بروید گُلُ که بجز خاک نیست مظهر گُلُ

مین بیت فطرت ، دُون ہمت ارواح ہفائی خواہنات اور حبانی علائی سے جھکا ا حاصل نہ کرسکیں ۔ اس سیدے وہ لذت فٹا، نعمت مجاہدہ اور رُومانی اِرتقاء سے محوم م ہوگیں اور پنے وطرن ہلی کو عُبُول گیئی حضرت شاہ شرف الدین قلندر قد سس سرخ اس قسم کی ارواح کو خطاب کرتے ہوئے فراتے ہیں سے

www.maktabah.org

چند باشی از مقسام خود مدا چند گردی در بدر ک سے حیا

# لذّت وألم كي أقسام

حضرت امام رّانی قد سس سرؤن لدّت والم کی و دقیمیں بیان فرائی ہیں۔ کی قسمہ ،

لذّت كى دوقسيس : لذّت كى دوقسيس :

جب جبم عیش دآرام، راحت وجبین اور طغیان وعصیان می گردا ۱- لذّت جبانی سے تواس قسم کی باطنی اماض سے پاک روح کو تکلیف ہوتی ہے جواس کے عالم قدمسس کی طرف میروکمیریں مانع ہوتی ہیں۔

جب روح ، بشری کدورتوں اور نفسانی شارتوں سے عبلاکا مامال ۲- لذّت و صافی کرے توجہائی کدورتوں اور نفسانی شارتوں سے عبلاکا مامال ۲- لذّت کورو تی ہے کیؤکر موح اور جم ایک و دسرے کی نقیض ہیں نیز حضرت امام رّبانی قدس سرؤ فسر نے ہیں کہ شعب صبح سے علوم ہو ایسے کہ دنیوی آلام و نوائب اور جمانی تکالیعت و مصائب روحانی ارتقاء اور باطنی نشوونماکا ذرایعہ ہیں جا دایت زمان کروی دواکی مانند ہیں جو نظا ہر بلخ گر حقیقت ادر باطنی نشوونماکا ذرایعہ ہیں جا دایت زمان کروی دواکی مانند ہیں جو نظا ہر بلخ گر حقیقت ادر باطنی نشود

الْمُ كَى دَوْسَمِينِ ١ - الْمِهِجِمانَى ادِ الْمَرِوطانَى

احكام الليم قر سلطانه كي تعيل اورستست نبوية بي ماجها الصلوات) كي المراحم جما في ماجها الصلوات) كي المراحم جما في من البعث من في خوابثات كمزور اورما نديث من من من المحتمد من المراحم المراحم

www.maktabah.org

الم محکوس کرتا ہے کیونکہ شریعت و شنت کی پیروی جم بر بڑی شاق اور گراں گزرتی ہے جیسا کہ آیڈ کو کی اِ اَلْا عَلَی الْمَنْ اِ اِسْتِ کی پیروی جم بر بڑی شاق اور گراں گزرتی ہے جیسا کہ آیڈ کو کی اِ اِلّا عَلَی الْمَنْ اِ اِسْتِ کی طلب، تکبر وحدو غیر طاہی کا ۔ المم روحانی خواہش ت بشریداور نشانی کدورات کی کھیں ہے در ہے ہے تو اس سے روح کواذیت اور کھیف ہوتی ہے ۔

متن پیرمقصور از خلقتِ انسان خواری اوست مرچه، پس انسان کی پیائش سے مقصور (خابق کائنات کے حضور) اس کی ذلت ہے۔

شركح

اس جبلہ ہیں صفرت امام ربانی قدسس مرفع عاجزی وانکماری اختیار کرنے تفیحت فرا سے ہیں در اس عجز ونیاز مندی کئو بنی احکام میں سے ہے جس کے تمام جن وانس مامور ہیں . جبیباکہ آئیڈ کریے دھے گا گه قانیتوں کے سعیاں ہے آپ اپنا ایک شف مشاہرہ بیان کرتے ہوئے فرطتے ہیں کہ عام وعوتوں میں مرعولوگ طعام میں نقص اور میز با کی عیب جوئی کرستے ہیں جس سے میز بان خاطر شکستہ اور ول ہرواشتہ ہوجا آسے یہ ول شک می عیب جوئی کرستے ہیں جس سے میز بان خاطر شکستہ اور ول ہرواشتہ ہوجا آسے یہ ول شک می طعام ہیں عدم اخلاص وغیر جاکی بنا پر پیا ہونے والی ظلمت کے دور کرنے اور اس کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے ہیں ہی انحساری و شک کی اور عاجزی و ہیجار کی تخلیق انسانی کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے ہیں کہا تھ گائے گئے اُلے نُس وَالْا نَسُ اِلّا لَیْ مُدُونِ سَلَّدُ کُسُ اِلّٰ اِلْمُدُونِ سَلَّدُ کُسُ اِللّٰ لَیْ مُدُونِ سَلَّدُ کُسُ اِلّٰ اِلْمُدُونِ سَلَّدُ کُسُ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مُدُونِ سَلَّدُ کُسُ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُدُونِ سَلَّدُ کُسُ اِلْمُدُونِ سَلَّدِ سَابِ ہُدُونِ سَلَّدُ کُسُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِلْمُدِ ہُدُونِ سَلَّدُ کُسُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِلْمُدِ کُسُونِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

ے توبچابج کے مذرکھ الے تیرا کی منہ ہوہ اکینہ جوہ اکینہ جوٹنکتہ ہو توعزیز ترہب نگاہ آئینہ سازیں جوٹنکتہ ہو توعزیز ترہب نگاہ آئینہ سازیں غالب اسی غالبہ اسی غالبہ اسی خالبہ المعالم المار تاریخ کی وجہ سے منام کی سے تید خالنہ ہے۔ میں کہ المنام کی ماجہ العمالوت الله نیک سیخن المنام کی سے میں کہ المنام کی ماجہ العمالوت الله نیک سیخن المنام کی سے میں کہ المنام کی ماجہ العمالوت الله نیک سیخن المنام کی میں کہ المنام کی میں کہ المنام کی میں کہ کہ میں کی میں کہ کی میں کہ کی میں کہ کی میں کہ کی میں کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کر کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ



كتوباليه فانظم *هزت فبحرَ أُحِرِ* بزير حمّالله عليه



موضوعات

اسلام کی غربت اور سلمانوں کی میرسی پراظهارافسوس باہمی الفت طبعی محبت کی وحبہ سے ہوتی ہے

## مي مڪتوب - ۲۵

مَنْنُ مُخْرِصادِق عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ مِنَ الصَّلُوتِ
افْضَ لُهَا وَمِنَ الشَّئِلِمَاتِ اكْمَلُهَا فَرُودُ الشَّئِلِمَاتِ اكْمَلُهَا فَرُودُ الشَّئِلِمَ السَّنُ الْإِسْلَامُ بَدَأَ غَرِينَا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدُأَ فَطُولِ اللَّهِ مَا بَعْدَى رسيده فَطُولِ اللَّهُ مُرَبَّةِ اللَّهِ مَا بَعْدَى رسيده است كه كُفّار برمُلاطعن اسلام وذَقِم سلانان مى نمايند

توجه، مخبرصا وق عليه وعلى الأمن الصلوات افضلها ومن التيات كملهاف فراي.

الْاِسْكَامُ بَدَاً عَوِيبًا وَسَيْعُودُكُمَا بَدَاً فَطُونِ لِلْفُرْدَاءِ العِنَ اللهِ الْفَرَدَاءِ العِنَ اللهِ عَرِيب اللهِ مِوجائع عَرِيب اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

www.maktabah.org

زېرنظى كتوب كرامى بى صنرت امام رانى قدىسس سرۇ اسلام كى غرىب لوطنى، مسلمانوں کی صمیسی ، گفار کی جرأت اور شلمانوں کی مذمت بیراظهار افسوس فسرا سیے ہیں اورابل اسلام کی نقوتیت برترغیب اوراح کام شرعبه کے اجراء برمکتوب الیم و تحریض ولا سبے ہیں کہ دین اسلام کی سطوت وشوکت کا غلبه اور وبربه بذرابعی شمشیر ہی ہوا کر السب الَتَّاسُ عَلَى دِينِ مُكْوَكِهِ م كَمُطابق رعايا با وشابور كى ديجها ويحى شرويت مطهره برعل بپراہواکر تی ہے مگراب اوشاہوں کی بنے دینی کی وحبے۔ سے معاملہ برعکس ہوگیا ہے <sup>سلط</sup>نت کے 'دکن رکین ، مبادراور دیندار ہوسنے کی وجہ سے اس ت مایوس گن صورت مال میں آپ کا وجود ہما سے بلیے غنیمت سبے اور ان نامساعد حالا میں ہماری نظرات پر ہے نیز اسلامی غیرت اور دہنی حمیّت آپ کے اندر جنون کی حد یک سوجود ہے اور بیحنون کمال ایمان کی علامت ہے حبیباکہ ارشاد نبوی علی صاحبہا السّلرت لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ مَجْنُونٌ مُصَارِحُ اس یلے اسلام کی اشاعت اور سلمانوں کی حمایت کے اظہار واعلان کو جہادِ اکبر مجبیل فرھل ہ مِنْ مَنِ نَيْدٍ كانعِرُ مستان لكلتے ہوئے اس جاد كرجادِ قال ہے بہتر جانيں تاكد اسلام كي خطرت رفية والس لوث كي اورشلمان باعزّت زندگي بسركرسكيس.

منن حضرت خاجهٔ آحرار قدست الله تعالى يتهره

ی بخر و کی حدیث ۱۰ حضرت امام جزری وقت السّعلید نیصس صین بی اس مدیث مبادک کودن تل فرایسه اکثر وا ذکر الله حتی یقولوا مجنون نیزان جهان ۱۱م احمد بن منبل اورا دِمعی نے اپنی مسانید ای صفرت اوّسعی خدری فنی السّرعزسے مجی دوابت کی سبت - می مست رمودند که اگرمن شیخی کنم میج شیخی درعالم مربد نیابد آما مراکار دیگر فرموده اندو آن ترویج شربیت و تائید ِمّت است

توجیہ : صنرت نواجہ احرار قدر سیالٹہ تعالیٰ سرۂ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں بیری ومرشدی کروں تو ڈنیا میں کئی پیرکوکوئی سرید بنہ طے لیکن مجھے کسی اور کام کا حکم دیا گیاہے اور وہ شریعیت کی ترویج اور قلت کی تائید ہے ۔

## شرح

شطور بالا میں صنرت امام آبانی قدسس سرؤ سنے صنرت خواجہ عبیدالتہ احرار قدس سرؤ کا ایک قول نقل فراکر کمتوب الیہ کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو کا کہ خواجگان نقشبندیہ قدس التہ اسرارہم کے ساتھ نسبت و عقیدت ہے اورسلہ نیقشبندیہ کے خویث اعظم خواجہ خواجگان صفرت نواجہ عبیداللہ احرار قبرش بیٹرؤ کا ارشا دسے کہ ہما را کام صرف بیری مردی کروں تو تصرف و حذب کام صرف بیری مردی کروں تو تصرف و حذب کے ذریعے ساری وُنیا کے مریدوں کو اپن طرف کھینچ لوں کسی اور بیرکو کوئی مردی کے خواجہ کا کام شریعیت اسلام یہ کی ترویج اور قمت نبویہ کی صاحبہ الصلوت کی تائید ہے۔ آپ شالج ن وقت کی مجالس و محافل میں تشریعیت سے دین وسلام کی اشاعت کا کام لیست تھے۔

اسلام کی اثاعت کا کام لیتے تھے۔ حضرت امام رہانی قُدِس سڑ ہ کمتوب الیہ کو تاکید فرائے ہیں کہ چونکہ آپ ایک بار قارشخصیت سے مالک اور ارباب اقتدار میں سے سٹوٹر تیٹیت کے حامل ہیں اسیلئے معربے رکٹ ش فرمائیں کہ کفار کی رسومات اور ان کے شعائر جوشلمانوں میں ور آئے ہیں ال وین وبن سے اکھ الم مجید کا جائے آگہ سلمان مندوانہ طریقوں سے بچ جائیں اور اسلامی شعائر کو اینائیں (والله المرقق)

مَنْ قَ وَازْ مَجِتَ عَرُزِ ہے کہ بواسط مناسبتِ فطربیت خسب نکند قال عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ مَنْ آحَبَ آجَاهُ فَلَيْعُلِمْ إِيَّاهُ

ترجہ: یعنی رہے ماتھ ملیہ مجت سے جوکہ فطری مناسبت کے طور پر آہے ہے مطلع مذکر نامن سب میمجا حضور اکرم صلی الشطیر وقم فراتے ہیں مَنْ اَحَبُّ اَحَاهُ فَلْمُعْلِمُوْ اِیّاهُ یعنی وشخص لینے سی سلمان بھائی سے مجت رکھا ہوتو اسے جاہئے کا اپنی مجت افعار سی کرتے

# شرح

شطور بالا بین صنرت ام ربانی قدس سرؤ خان اعظم کے ساتھ طبی مجت
کا اظہار فروا سے ہیں اس کی وجہ یہ علوم ہم تی ہے کہ وہ اسلام کے اسکام جاری کرنے اور
کفار کا متعالم کرنے ہیں ٹرسے جرات مند تھے آپ نے ان کی دلیری کو دادتو ہیں پیش
مند رمائی ہے نیز فن را اللہ اس ہی کہ ہمالا دنی میں اکر باہمی رہ تہ مجت ہیں وزاق ل سے ہی مجت کے بنصنوں ہیں بندھے ہوتے ہیں ویسیا کہ حضور نبی کرم صلی الشرطید و تم نے ارشا د فروایا و

ٱلْاَرُواَحُ جُنُودُ مُجَنَّدَةً فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِنْتَكَفَ وَمَا مَنَاكُرُ مِنْهَا اِخْتَكَفَ لَهُ يعنى عالم ارواح ميں روحيں گروہوں كى صورت ميں رائح كرتى تعيں جن كى وال



آتنائی ہوگئی وہ بیال دونیا میں ہی ایک دوسرے سے الفت کرتے ہیں اورجن کی وہل نفرت ہوگئی تھی وہ بیال ہوئی ہیں ۔

کی وہل نفرت ہوگئی تھی وہ بیال بھی ایک دوسرے سے انقلاف کرتے ہیں ۔
حضرت امام ربانی قدر سرم رہ نے فلوص وللہیت سکے مذہب سے سرشاراہی بے لوث مجت کا اظہارارشا و نبوی علی صابعہا الصلوات مَنْ آحَبُ اَحَالَةُ فَلَیْ عُرُلُم مُر اِنَّ اِنَّا ہُ اَلَّہُ مُلَامِنَ وَ مِن اسلام کی ترویج واشات اور ملت کی تاید وقوت کا کام خان اعظم سے لیا ہے تاکہ اسلام کی شوکت اور سلمانول کی سطوت ، ہیں ہت وغلمت کی وھاک گفار سے دلوں بر بیھ جائے۔



کتوبالیه فان اظم هنرت ف<u>هرز ای بز</u> رحمة الدعلیه



موضوع طریقی نقشبند بیسی ابر ضوان انگلیم کا طریقیہ ہے



# مڪتوب - ٢٦

منو اين طريق بعينه طريق اصحاب كرام است المنافية م ترجه الميطرلقه بعينه صحابركرام وضى الترتعالى عنهم كاطريقه سبعه منت حج

اس محتوب گرامی بین صنرت ام ربّانی قدسس سر فه طرفیت نفتندری فینیت اوران طرفیه اوران طرفیه اوران طرفیه اوران طرفیه کوبعید صحاب کرام کوانیا منت اور صنوبی کی منت کوبعید صحاب کرام کوانیا ع شنت اور صنوبی می اوران طرفیه الته علیم کارور می کارور با بی منت کی دیمه سے ابتداء ہی ہیں وہ کمال ماصل ہوجا با تقا جواولیا نے امت کونہا بیت میں بہنچ کربھی بہت کم ہی بیت آلہ ہے یہاں بمک کونیرالم بعین حضرت خواجداولیں قرنی وضی الله عنداورامیرالمؤمنین مضرت عربی عبدالعزیز وضی الته عنداورامیرالمؤمنین مضرت خواجداولیں قرنی وضی الله عنداورامیرالمؤمنین مضرت عربی عبدالعزیز وضی الته عنداورامیرالمؤمنین مضرت خواجداولیں قرنی وضی الله عنداورامیرالمؤمنین مضرت عربی عربی الصالی شخص میں ایک کونہ کارور میں بیت کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کورور کارور کورور کورور کورور کارور کورور کارور کورور ک

ك ميم بخارى ميده

البيت الميت الميت المعالمة الم

ندكوره بالاحدىية مبارك بين واردكلمه وشخسف دوسرون ككام كويسجه واليا ے کیوکر ریکار حس طرح تراخی زمان کے لیا آئے۔ اس طرح تراخی مرتبہ کے لیے عمل تعال ہو باہے جس طرح صحابہ کرام ان مذکورہ بزرگوںسے افضل ہیں اسی طرح صحابہ کا طریقہ بھی تمام طرق سے افضل ہے طبحار کوام میں بالخصوص سیدنا صدیق اکبر فری تحد سب سے افضل میں البذا ان کی نسبت مجی سب سے البندسے طریقت نعتبندیے کم مراہ راست سيدنا صديق اكبروسى اللوعنة سع فسوسيه اوراس كابهلانام طربعيت وسدلقبيس اس طربقة كوسلسلة الذهرب بمبي كبيته بيربيي وحبهب كد ديگر سلاسل طرنقت براس سلسله عاليه كى ففىلت السيمى برجيع محار كرام كے زمانى ففىلت دوسرے زمانوں ير. نيه زجس طرح صحار كرام كي ففيلت اتباع فمنتت اوم بحبت بوي على صابها الصلوات كى بركت كى وجيست بى اليه ئى سلسانى قى تبندىيە ئىلى روحانى ارتقاء كالخصار اتباع سُنّت اور شنخ کی مجت اور جبت پر ہے جب کہ دگر سلاسل مقدّسہ یں باطنی ترقی کا دار و ملاز رہانت اور حتیوں ریر موقوف ہے ، عارف جامی قرس سرؤ نے کیا خوب فرایا ہے م از دُلِ سالک ره جا ذرمجت ثال می برد وسوسه خلوت و فکر میته را متنن جساعه راكه ازكمال فضل دراغاز برسربي ازان جام ارزانی دارنداطلاع برحقیقت کمالات این غيرايثان را متعذّر است نهايتِ ايشال فوق

نهایت دنگران خوامد بود نهایت دنگران خوامد بود

ترجی وه جاعت جسنے کمال فضل سے ابتداء ہی میں اس جام سے ایک گھونٹ پی لیا ہواں کے کمالات کی حقیقت پر دوسروں کا طلع ہوا اسٹنگ ہے۔ ان کی نہایت سے فی ہوگی۔

www.maktabah.org

جه ابيت الله المرابع المرابع

شرح

سطور بالا میں حضرت امام رّ بانی قدّس سرؤ تحریر فرائے ہیں کہ وصول الی اللہ کے دو رائے ہیں۔ ۱۔ سلوک کا رست ہے۔ دورائے ہیں۔ ۱۔ سلوک کا رست ہے۔

ق تعالى في محض ليف ففل سي نقشبندون كوجذب كارسته عطا فرايا ب

خواجهٔ خواجهٔ کان صفرت شاه نقشبند قدس سرؤ فرطت بی مافضلیا نیب و جذبه کمبنگزی رسیط میرفیزی برای فرد برای فرد برای فضاری بریتر بیندای برای مفریس

اِلَى الله مم فضلی ہیں اور و فضل جذب ہے آمی خَدا کم فضل کے سے بنجا ہوں واضح ہے کہ دیگر سلاسل میں جذب تکمیل سے جب کم

سلسله نقشبندیه میں جذبہ، سیر فی الاشیاء کے دوران ابتداد ہی میں عطا کر دیاجا ماہے اسی کو اندراج نہایت در بلایت کہتے ہیں جن کی ابتداء کا یہ عالم ہے ان کی انتہا کا اغازہ کون

كرسكتاهي المستان

» قیاس کُن زگشتان من بهارمرا



ئىۋىبالىغ ھرت يىزرا ئىزلاخ كىچىكانىڭ دىمەاللەھلىيە



موضوعات

قبض و *ببط کی تعرب*فیات متثابهات کے بایسے میں صنرت ام رما بنی *درکس ،* کاموقف



#### رئي مڪنوب -٢٤

ملن تلویناتِ احوال از لوازم صفتِ إمکان است جماعه که به تمکین رسیده اندنیز از تلوین سکرت اند ترجماعه که به تمکین رسیده اندنیز از تلوین سکرت اند ترجماعت مرتبر تمکین به به بی سب تلوین ان کی سرشت بین می به و اسب .

# شرح

اس کور برای میں صفرت امم رانی قدسس سر استے خان خان کا ال کو بعز خراصلات نصیحت فرائی ہے جس کی وجریہ ہوئی کہ خان خان سے بینے کسی محتوب میں حاکما خانزاز اپنایا تھا جیبا کہ آئدہ مکتوب میں اس امر کی وضاحت موجود ہے جس پر صفرت امام رانی قدی خوان خارو تی جوش میں آئی تو آپ نے اس کی اصلاح و فلاح سے بیلے حدیث مربار کہ الَّذِینُ النّصِیبُ حَدَّ اللّٰحِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِ وَمِنْ مِنْ مَنْ مُونِ مُنْ مُونِ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ مِنْ مُونِ مُنْ مُونِ مُنْ مُونِ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ ا

نیزریرکرحق تعالی واجب الوجود لایزال کی شان پرہے کہ وہ تغیرو تبدّل ہے پاکہ جیساکہ اُلان گھا کان سے عیاں ہے جب کرسالک کے احوال وکیفیّات ہمیشہ دیئے

رہتے ہیں خواہ وہ کیمیا مراتب ہیں سرتہ مکین کہ ہی کیوں نہ بہنچ جائے کیو کہ توین مہمان کی مرشت ہیں شامل ہے وہ مہی کیفیت عمر وانقباض سے دوجار ہوتا ہے اور مہی کیفیت مسرور وابناط سے سرخار۔ اس برمبی توصفات مبلالیہ کا وروز ہوتا ہے اور مہی صفات ممالیہ کا زول اور ہر کیفیت کے اس کام علیحدہ علیحدہ ہیں لامتنا ہی تجایات کے نزول کی وجہ سے جو کیفیت ایک وفعہ آتی ہے مجا کھی نہیں آتی جدیا کہ مدیث مبارکہ قلب المؤون و برحن کے اور کا موات ایک وفعہ آتی ہے مجا کھی گیٹ نے کہ اور کی کھی اس کے اس موجہ کے اس کھی جا ہتا ہے ہیں تا ہے ہیں تا ہے ہیں ہوت کے اور کا موات میں مواحت موائی گئے ہے سالک پر جب تجایات جالیہ کا پُر آو بڑتا ہے تو وہ ہر حقیرو ذلیل مخلوق کا اوب واحدام کرتا ہے اور جب تجایات جلالیہ کا پُر آو بڑتا ہے تو وہ ہر حقیرو ذلیل مخلوق کا اوب کی کھی کو کہ واحدام کرتا ہے اور جب تجایات جلالیہ کا پُر آو بڑتا ہے تو وہ ہر حقیرو ذلیل مخلوق کا اوب کی کھی کہ کا ہوں کو جبی خاطری نہیں لاتا اندیں ٹوک درتا ہے۔ سے کہ کلا ہوں کو جبی خاطری نہیں لاتا اندیں ٹوک درتا ہے۔ سے کیا تا جہ نے جانا ہے

صنرت ام ربانی قدس سرف نے اس کتوب گرای میں توین و مکیس او بین برطی صلاحا کا ذکر فرایس مسترت مان کا کرفرایس اسٹ قدر تنشری نذرقار نین سے عموین و ممکین کے بیاری منتوب ۱۸ کی شرح مان فرایش

<sup>﴿</sup> تُحْرَيُ حَدِيثُ ادَمُ فَكُهَا بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ النَّحُن كَفَلْبِ وَاحِدِيُمَرِّفُهُ إِنَّ قُلُوبَ بَنِيُ ادَمُ فَكُهَا بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ النَّحُن كَفَلْبِ وَاحِدِيُمَرِّفُهُ كَيْفَ يَثَاءُ ثُدُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرَضَوَ الْقُلُوبِ صَرِّفُ قُلُوبَ مَا عَلِى طَاعَتِكَ مَعِيمُ مَعْلَى والعظلا مَرْمَى مِهِمَ الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ والعظلا مرمى مِهِم اللهِ اللهُ عَلَيْهِ والعظلا مرمى مِهِم اللهِ اللهُ عَلَيْهِ والعظلا مرمى مِهِم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ والعَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

# قبض أورلبط

وَارِدُ يَرِدُ عَلَى الْقَلْبِ يُوجِبُ الْإِسَّارَةَ إِلَىٰ عِتَارِبُ وَتَلْدِيْبُ فَعِفْ الْإِسَّارَةَ إِلَىٰ عِتَارِبُ وَتَلْدِيْبُ فَعِفْ مِنْ الْعَارِهُ كَا فَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

هُوَ وَارِدُ يُوجِبُ الْاِشَارَةَ إِلَى رَحْمَةٍ وَأُنْسِ مَهُ الْمُصَالِحَةِ الْمُسَلِمَةِ الْمُسَلِمَةِ الْم السي كيفيتت جريمت اورانس كي طرف اشاره كا باعث بولسے بسط كتے ہي دراصل قبض ولبط كا تعلق امورها صنرہ سے ہوتا ہے ۔ اگر وار واتِ قبی بند ہوجائیں تو اُسے قبض كتے ہي

اگرواردات فلبی گفل مائی توسے بسط سکتے ہیں تا۔

قبض وببط دونوں ہی تعالیٰ کی طرف سے دِل پرِ وارد نوتے ہیں جب وہ معنی دارد سموتے ہیں تو باطن اس سے مسرور ہم قاسے اور نفس مقہور ، یا باطن قہور ہم قاسے اور نفس مسرور تعض کے لیے باطن کی قبض نفس کی کشائش کا باعث ہم تی ہے اور بعض کے لیے باطن کی کشائش ، انقبائش نفس کا ذریعے ہم تی ہے جھ

سلطان العايفين جعنبت بايزيد بسطامي قدّمسس شره فرطت بيركه قلب كقض

له بخاری سکتاب کے کشف کجرب

كُلَّ بِالتَّعْرِبُونَ مِنْ اللَّهِ كَمَّابِ التَّعْرِبُونِ صَلَّا مُدِّولِبُ لِللَّهِ البَّقِرَةِ 644 في كشف المجرب.

نفس کی کتائش کرتی ہے اور قلب کی کٹائش نفس کی قبض کا باعث ہوتی ہے میقبوض نفس کی کٹائش کرتی ہے اور قلب کی کٹائش نفس کی قبض کا باعث ہوتی ہے ہے اس لیے کہ دوست کا دوست کے ساتھ ی بیال سال میں معروف ہے کے ساتھ ی علیہ السلام ہفتے نہ تھے اور صفرت عیلی علیہ السلام مینے نہ تھے اور صفرت عیلی علیہ السلام عالم انقباض میں تھے اور صفرت عیلی انبساط میں بوب ایک دوسرے سے میلی علیہ السلام عالم انقباض میں تھے اور صفرت عیلی انبساط میں بوب ایک دوسرے سے میلی فرات کے خوف سے بے نیاز ہیں بھر سے میلی فرات کی آئی فرات کے خوف سے بے نیاز ہیں بھر اس علی فرات کی آئی فرات کی اور نہیں میل مثان کی انہاں کہ اور نہیں میل مثان کا مثان کا اور نہیں میل مثان کا مثان کا اور نہیں میل مثان کا مثان کا است کے لیے اور نہیں میل مثان کا مثان کا سے بلے اور نہیں میل مثان کے خوف سے بائم کا دونا تقدیم از کی مثان کا سے بلے اور نہیں میل مثان کا مثان کا سے بلے اور نہیں میل مثان کا سے بلے اور نہیں میل مثان کا مثان کا سے بلے اور نہیں میل مثان کا مثان کا سے بلے اور نہیں میل مثان کا مثان کا سے بلے اور نہیں میل مثان کا سے بلے کا دونا تقدیم کا دونا کو کا مثان کا سے بلے دوسر کے مثان کا دونا کو کا مثان کا مثان کا سے بلے دوسر کے مثان کا مثان کا مثان کا سے بلے دوسر کے مثان کا مثان کا مثان کا سے بلے دوسر کے مثان کا مثان کی کا مثان کا مثان کا مثان کی کا مثان کا مثان کا مثان کا مثان کی کے مثان کی کے مثان کی کا مثان کی کا مثان کی کے مثان کے مثان کی کا مثان کی کا مثان کے مثان کے مثان کی کا مثان کی کا مثان کی کے مثان کی کا مثان کے مثان کے مثان کے مثان کی کا مثان

اکشرمالت قبض ذکرسے اعراض اور معصیتت کے ارتکاب کی وجہسے آتی ہے مگر بسااد قات دیگر باطنی مصلحتیں مجرکار فسرا ہوتی ہیں جبیباکہ آیت کرمیہ وَ نَسَبُ فُوکُومُو ... ہے۔ نہ مند دریگر بر

بِالشَّيِّرُ وَالْحَكْرِ فِتْكَةُ لَهِ سِي وَاضْ بِ.

کیفیت ِ تَجْفِ میں ساک*ک کوشیخ کی حبت اوراس*تغفار کی کترت کرتی مپاہیئے ، نیز یا کا سِط کا تحرار اوری تعالیٰ کے صنور گریہ وزاری بھی رفیع قبض کیلئے نافع ہیں .

متشابهات کے باسے میں اہل علم کے دو کو قصف میں استفوّضین ۲۔ مُؤوّلِین ان کا سُوقف بیسبے کرامُلا بع اور کیڈوغیرضا کامعیٰ انگلیاں اور اچھ ہی عُوص بین کرنا چاہیئے ان کی اویل سے اجتناب کرنا چاہیئے لیکن یرنمیں سمجھنا بيلسيئ كريدانكليا مفلوق كيطرح بي مكرون كهنا جلسيئه كدانكلبال توجيرهم ان برامالات ہم سگران کی حقیقت وکیفیتت سے ہم آگاہ نہیں ان کی ماد التارہی بہتر ما ناکسے مبیاکہ آيت كرميه وَمَا يَعْلَمُ مَّا وُمِيلَةَ إِلَّا اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

م میں۔ ان کامؤقف ہے کہ متشابہات کو ظاہری معنی پرمحمول کرنے سے تشبیہ موقوی ت و مثیل کا اثبات ہو ہے جو سارسرا کھا داور زند قدسے لبذا ان کی ناوہل کرنا

ہے۔ واضح سبے کد بعض متشابہات کی ناویل بنہایت دشوار سبے للندا ان کی ناویل سے ساكت وصامت رمناچاسية صرف ان برايان واعتقاد ركهنا چاسية السيروقعرب ٵ*ۅؿڶۅڟڡٵڹٵۼٳؠۓؙڿۑٵڰٳؾؿڰڔؽ*؞ڵٳؾؘڡٚڡؙ۠ٵڮۺۘڛڰؙڔ؋ۼڵڠؖڠ؎

لفظِ قرُب ،معيّت اوراماطةِ حق سِمانه، سرِقرآن مجيد تفطِ قرب، معیت اورا ماطانی سیار از جو قران به معیت اورا ماطانی سیار ، جوفران بید حصنسرت مام ربانی کامنو قصت میں واقع ہوئے ہیں مشاہبات قرائی میں سے ہیں مبیا کہ نفظ بیراور وجہ وغیرہ اور *یہی ح*ال لفظِ اوّل ،آخر، ظاہر، باطن اوران <u>ب</u>طیبے ديرًا اخاط كاسبيد بس بم يق سجانه كوقريب كهتي بين ريكن بمنهين جاسنت كه قرب كامعني کیا ہے اسی طرح ہم اسے اول کہتے ہیں میکن ہم نہیں ماستے کدا ول سے کیا مرادہ قرب ادراة ليتت كئے مومعنیٰ ہما سے علم فہم كے احاط مكيں آتے ہيں حق سجانہ؛ وتعالیٰ اس سے منترہ

یدامر تحضر کے کر صرب کا فقرس تگرہ کے مقتابهات کی تاویلات کے بلین میں میں میں میں میں میں اور اللہ کے متعقد در محتصا دا توال کو اوقات و احوال کے متعقد در محتصا ہونے پر محمول کرنا چاہیئے اکیو کر مہم مقام کے علوم و محمول کرنا چاہیئے اکیو کر مہم مقام کے علوم و معارف مربا ہیں اور مربال کا قال علیمدہ ہے جبیا کہ ارباب مال وکیف سے پر سفیدہ نہیں ہے دفا فئم کے ،



مُوباليه صرت ميرزا عَبَ الْمُحْجَجَ الْبِنِّحَ أَمَالُ رحمة الله عليه



# محنوب ۔ ۹۸ تواضع کی اہمیںت

تواضع از ارباب غنا زیبا است واستغنا از اہلِ فَعسر لِاَنَّ الْمُعسَالْجَسَةَ بِالْاَضْدَادِ ترجیہ، تواضع دولت مندول کی طرف سے زیباہے ادر بے نیسازی فقیروں رکی طرف سے اسینے کہ معالمجہ اضداد کے ساتھ ہوتا ہے۔

### شرح

زیرنظر محتوب گرامی ہیں صنب امام رابی فی قدس سرؤ نے خان خان کا کا کو محبّرانہ
انداز تحریر پر نبنیں اور تواضع اپنانے کی عقین فرمائی ہے دراصل بسا اوقات امیر طبقہ
دولت کے خمار اور نشئہ اقتدار ہیں مست ،علماء اور فقراء پر رعب جمانے کی کوشش
کرتا ہے خان خان ن من ما صوب ٹروت اور معطنت کے دُکن رکین ہونے کے باوھن فقیروں کے ارادت منداور فدم کارتھے گران کی تحریر سے محکم و تحبر کی قواتی تھی حب پر صفرت امام رابی فدسس سرگئی استھے گران کی تحریر سے محکم و تعبر کی فیصوت فرمائی تاکم فقراء کی خدمت کرنے پر نہیں اجرو تواب ل سے درندا آیت کر مید لا نُبٹولگو ا صکد قادِ تکھُور بالمَ مِن وَالْاذَا کی کو سے ثواب سے محموم رہیں گے .



در ال تکبر ایک روحانی اور اخلاقی من ہے جب کا علاج تواضع ، عاجزی اور انکساری سے ہی ممکن ہے کیؤکر علاج ضد کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح خشکی کا علاج تری سے ، حرارت کا ہرودت سے کیا جاتا ہے لیسے ہی تکبر کا علاج تواضع سے ہوتا ہے ۔

توضع جنت کی کلیدہ اورعظمت کی نویدہ بے . توضع کو دوائے تلخ مزا ہے گرحرمت افزابھی ہے . تواضع سبب خسب دوبرکت بھی ہے اور موجب فضل و رحمت بھی ۔ فضل و رحمت بھی ۔

تواضع غرباء کا اظهار حال بھی ہے اور امراء کے لیے باعث کمال بھی میسا
کرارشاد نبوی علی صابحها الصلوا کھو کی لمکن تکواضع فی غایر مسلسکنی ہے اور امراء کے استخص کے لیے جوصا حب تروت ہو کر بھی تواضع اختیار کرے)
دانائے شیراز کشیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے ۔

تواضع ذگر دن سنسرازال نکوست
گداگر تواضع کند خوئے اوست

ملن بلي ألقياء أمّت اوعكين وعلى البوالقَّلُوَا والتَّبِلِيْا سُ أَمَّهُ سَ وَ أَكُمْلُهُا ازْ يَكُلُّفُ برى الْد ترجيه: مل آنحفنرت عليه وعلى الدائصلوات والتيليات المهاوا أملها كامُت كِمتقى لوگ تكلف سي برى بين .

شرح

اس جله مي صنرت امام رّ باني قدّ س سنَّه و ارشا د فراسيم بي كر صنور اكرم عليه

التیت والنّاه کی امت کے پاکباز افراد تخلف سے پاک ہوتے ہیں کیؤکہ سالک کو طریقت میں نیک امورسرانجام دیا ہڑتے ہیں مگرحب وہ روحانی امرض سے پاک اور تزکید نفس سے شاد کام ہموجا آ ہے، توغصہ ورعونت دعنیہ طبیسی روحانی امرض کی جگہالا عنیرت اور دینے حمیت بے بعتی ہے غالباً ارشاد نبوی علی صاحبہ القدوات اَمّا السّکگانُو مَعَ اَلْمَاتُ بَرِینَ صَدَفَ ہُ وَ مُرَّمَ بُر مُرسنے والوں کے ساتھ تحبر کرنا صدقہ ہے ایمی امرکوبیان فرمایا گیا ہے بہی وہ نفوکس قدسیہ بی جن کی عزت و تحریم عندالشرع اسی امرکوبیان فرمایا گیا ہے بہی وہ نفوکس قدسیہ بی جن کی عزت و تحریم عندالشرع مطلوب و محبوب ہے ان کی و تمنول کو تی تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے لئذ ان خاک انشینوں اورخلوت گزینوں کو ذریل و تھیر سمجھنے سے باز رہنا ہی وانشمندی ہے خاک اران جہاں را بحقارت منگر فی کے دریں گرد سوائے باشد

مَنْن مقصور از آسسنائی فقراء اطلاع بر عیوب مکنونه است وظهور رذائل مخزونه ترجیه: فقیروں کی آسنائی سیمفنود پوشیده عیوب برمطلع بمونا اور قیبی بموئی بری عاد ترس کا ظاہر برونا ہے .

شرح

سطور بالا بین حضرت امام ربانی قدسس شرهٔ ارشاد فرماسی بین کدامل الشر کی حق گوئی اور تلیخ نوائی سے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے اس سے ان کامقصود دِل از آری نہیں مجکہ طالبین کی خیر نواہی ہوتا ہے تاکہ ساتھ سائک کی باطنی امراض ادر کمینی حرکات کما ازالہ میں ہوتا ہے اور وہ پامردی کیساتھ عالم قدس کیطرف پڑاز کر کوئیے۔



نیزجب کسی دوست سے مشورہ لیا جائے تروہ اپنی مسلحت اور ذاتی مفاد کے بیش نظر جا بوری سے بھی کام لیا ہے مالانکہ حدیث المُسْتَثَا دُمْتُوْتَمِن اللہ کے بیش نظر جا بوری سے بھی کام لیا ہے مالانکہ حدیث المُسْتَثَا دُمُتُوْتَمِ مَن کے مطابق مشیرا بین ہوتے مکہ ہے دوکسی ملامت بین نہیں ہوتے مکہ بوت و میں اسی سے دوکسی ملامت کرنے دائے می روا ہے کے بغیرلوک فیتے ہیں ۔



مُتوباليه صرت ميرزا عَبَ الْمُحْصَحِينَ النِّحَاناتُ رحمة الله عليه

> موضوع اجی گروه

# مڪنوب ۔ ٢٩

منگن بون رعایتِ آدابِ فقراء نموده اند و بتواضع من تواضع لِلّهِ رَفَعَهُ مَعْن رَانده اندامیدست که بحکم مَنْ تَواضعَ لِلّهِ رَفَعَهُ اللّهُ این تنزّل موجب رِفعتِ وین و دنیوی گردد بلکه کشت بُشْری کمُن

من همه : پیونکمراک نفراعک آداب کالی ظررکها ب اور توانش ست گفتنگر کی این الترف سے البندگر دیا" گفتنگو کی ہے ، لبندالجس نے التاریکے سیائے توافق اختیار کی التارف سے البندگر دیا" کے مطابق اُمید ہے کہ آپ کا بی عجز دین و دنیوی رفعت کا سبب بوجائے جمر ہوگیا ہے آپ کو بشارت وٹربارک ہو۔

#### شرح

www.maktabah.org

مَّنَ بِالْجُمْلَةِ طَرِيْقُ النَّجَاةِ مُتَابَعَةُ اَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَاعَةِ مُتَابَعَةُ اَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَاعَةِ كَنَّ هُمُ اللهُ سُحَانَهُ فِي الْاَقُوالِ وَالْاَفْعَالِ وَفِي الْاَعْوَلِ وَالْاَفْعَالِ وَفِي الْاَعْوَلِ وَالْفَرُوعِ فَا نَّهُمُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيةُ وَمَاسِواهُمُ الْاُصُولِ وَالْفَرُوعِ فَا نَّهُمُ الْفِرْقِ فَهُ مُعْرَضِ الزَّوالِ وَشَرُفِ الْهَلَالِ مِنَ الْفِرَقِ فَهُ مُعْرَضِ الزَّوالِ وَشَرُفِ الْهَلَالِ

#### شرح

سطور بالامیں حضرت امام رانی قدیسس سرفر اہل سنت وجماعت کی عت اللہ وائل سنت وجماعت کی عت اللہ وائل میں اس سے علاوہ وائل میں ابعی میں بنوی اور کھا ہ فرق جی وہ محل زوال اور قدب بلاک میں ہیں۔ درال بیال ب نے درج ذیل حدیث کی طوف اشارہ فروایا ہے

تَفْنَرِقُ أُمَّتِى عَلَى ثَلَاثِ وَسَنْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّادِالْأَصِلَّةُ وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَا اَنَاعَلَيْهِ وَاصْحَالِيْ لَهُ

یعنی میری امت تهته فرقول میں بٹ جائے گی ان تبتہ فرقول میں سے ایک ان تبتہ فرقول میں سے ایک سے سواسب دوزخ میں جائیں گے صبحا برکرام مینی النٹوعنبم نے عرض کیا وہ ایک فروت کو نسا ہے آپ نے فر بایا جومیہ سے اور میہ ہے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔

آج اگریکوئی اسس ناجی جاعت کی تھائیت میں مترود ہے توکل قیامت کے روز بق و باطل میں امتیاز ہوجائے گا مگراس وقت کا جاننا ہے سود ہوگا جیسا کہ آہت کر کیے ۔ وَسَوْفَ یَعْلُمُوْنَ حِیْنَ یَرُوْنَ الْعَدَابَ مَنْ اَضَلَّ سَبِیْلًا لَا سے واضح ہے۔



كتوباليه حزت بيرزا عبكالم يحيضان خصانات رحمة الله عليه



موضوعات

حق تعالی سے قرب اور نبدانسان کی جامعیت کی وجب ہو تاہے صورتِ نبیت اور تقیقتِ نبیت

# مکنوب ۔ ۰ ۶ حق تعالیٰ سے فربا ور بُعد انسان کی جامعیت کی وجبہ ہوتا ہے

منن آدمی را هم چانکه جامعیت سبب قرب و تحریم و تفضیل ست سبب بعد و تضلیل و تجهیل نیز همان جامعیت ست

نوچہ: جس طرح انسان کی جامعیت اسسس کے سیلے قرب بزرگی اور نعنیدت کاسبب ہے اس طرح اس کی قوری دخی تعالیٰ سے ، گمراہی اورجمالست کا سبب ہمی دہی جامعیتت ہے .

#### شرح

اس کمتوب گرامی میں صنرت امام رہائی قدیمسس سترؤ انسان کی جامعیت سے
بعث حق تعالی سے قرب و تُجداو فِضیلت وجہالت کو بیان فرائے ہیں ہر حقیقت
انسان ایک نسخۂ مامو ہے جو عالم خلق وعالم امرے لطائف سے مرکب سے اِنہی
متصنا دا حزلت ترکیبی کی وجہسے یہ دایت و گمراہی اور خیرو شرکا مجوعہ ہے دایت فیر
کی بناد پر اس کا آئیڈ تلب ، حق تعالی کی صفاتی و ڈاتی تجلیات کے ظہور کی استعداد دکھتا

www.maktabah.org

اگری تعالی شبی نه کاففنل دست محیری فرطئے اور انسان عالم قدس کی طرف و و مانی پرواز کرے تو و فرمشتوں پریمی گوئے سبقت سے مبا تا سہے۔ سه قدسیاں راعتی مهت و در دنبیت ورد راجز اومی درخورد نیست

مخصربه که ماسعیت کی وجرسے تمام انسانوں میں صفرت محد صطفے علیہ انتجہ والثنائ بہترین و فضسل انسان ہیں اور اگر بہل تعین بدترین انسان واقع ہواہے .

متن بس ناچار تا ازگرفتاری همه نجات میستر نشود گرفست اری سیلے که منترہ است ازسیکے نیز حاصل نیاید خرابی درخرابی ست

☆ تخریج مدسیث

مذکورہ بالاحدیث کوصنرت الم مغزالی رحمۃ الشّرعِلیہ سنے اسیاء العسلُوم میں نقل فروایا ہے لیکن لایسکٹیٹ کی مجلئے کہ دیسکٹنٹی اورلیکن ڈیسکٹوٹی کی بجائے وَسِعِیٰ سے الفاظ ایس، طبانی میں یہ عدیث پول منفول ہے اِنّ یللّٰہ الْبِیَہ ہِی مَن الدُّرَضِ وَالْبِیَّةُ دَیِّ بِکُٹُر قُلُوبُ عِبادِهِ انشَّالِمِیْنَ دیعیٰ بھیک الشّرتعالیٰ کے معلاجہ میں سے زمین ہی ظروف ہیں اورتھ اسے دہیے ظروف سے صامح بندوں کے دل ہیں)، نیز دلمی سے اسے منالفود مرمی کم عبار لئری عشرے اور صفرت العمام مدنے وہب بریم نبونی کٹھڑے ہے مختلف الفاظ کے ساتفظ فرایا ہے محرکم مفہم سکا بھی

www.maktabah.org

ترجہ، پس لامحالہ جب تک ان سب کی گرفتاری سے نجات بیستر نہ کئے ایک ذات کی ہوایک ہونے سے ربعنی وحدت سے بھی منزہ وہاک ہے اگرفتار حاصل نہیں ہوتی بغیری کے ساتھ گرفتاری خزابی ہی خزابی ہے ۔

#### شرح

منطور بالایں صفرت امام ربانی قدس سرؤ ارشاد فرائے ہیں کہ جب کم فلب ماسوی النائے کی مجب کہ فلب ماسوی النائے کی مجت سے بیزار اور سی تعالی کے ساتھ گرفتا رہنیں ہوجاتا سار سرقصان ہی نقصان سہے۔ آپ کے اس جملے سیکے کرمنز واست ازیکے "یمی ایک ذات جوکہ ایک ہوسنے سے می منز و سے کی قدائے تفصیل ندر تواریکن سے۔

دراصل صنرت امام ربائی قدیس بشر ف نیال ایک دستین نکته کی طرف اشاره فربایا به دستین نکته کی طرف اشاره فربایا به کدایک کا استعال اس جگه کیا جا تا جهال دوتمین چار کا اسکان موجود بهولکین جهال مسرے سے دوتمین چار کا امکان میں نہ جو توجیم دول ایک (داحد) کی صفت استعال کر ناصر دری نمیس بال البتہ ق تعالی کو بطریق عدد داحد نمیس کهنا جا ہے کہ دود کا کا شرکی جونے کے اعتبار سے اسے داحد کہا جا تا ہے کیونکہ داحد (ایک) منتسم ہے دراحد رکیتا) غیر نقسم جوئی تعالی کے نایان شان ہے ۔

ور حقیقت واحد، عدد و شار سے - اس کی اقدام خسد میں سے پہلی جاتشہیں واحد مندور شار سے ۔ اس کی اقدام خسد میں سے پہلی جاتشہیں واحد مندی مندی مندی اور آتصالی میں وحدت عارضی ہے جوجی تعالیٰ کی شان کے منافی سے کیو کر جی تعالیٰ ہر قسم کی مجانست و مماثلت ، اتصال والعندال ، کوئر و تعدد ، اسکان و حدوث اور ترکیب و تبعیض سے قطعاً پاک ہے تعالیٰ اللّٰهُ عَنْ ذَالِكَ عُلُوّاً كَٰ بُدِيّا البَّهُ مِی واحد حقیقی ہے اس کی وحدت عارضی نہیں عبکہ اسلی ، ذاتی ارستعل ہے . وَالْهُ كُمُّ اللّٰهُ وَالْمُ كُمُّ اللّٰهُ وَالْمَ اللّٰهُ عَلْقاً اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَاللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ

یں حق تعالی کی وحدت ذاتی وحقیقی کا ہی بیان ہے۔

حب كرقُلْ هُوَاللهُ أَحَدُّ له مِي تقاليٰ كى احدِّت كا بيان ہے وشاروس ا ادر علم وعل كى حدود ہے وراء ہے كيونكر مراسواكو فاہے ادر صرف ذات حق تعالى كو ہى تقاہے .

منرت المخط المُ منيذ وي شعد المعقدة تويدى يول صاحت فرائس -واللهُ تعالى واحِدُ لا مِنْ طَرِيْقِ الْعَدَدِ وَلٰكِنْ مِنْ طَرِيْقٍ اَتَّهُ لَا شَرَيْكَ لَهُ دَفُلُ هُوَاللهُ ٱحَدُّ .... الله ) له

واضح کہے کہ واحد میں حق تعالیٰ کی وحدتِ مطلقہ اوراحد میں احدیتِ الہٰیہ کا بلینہ کا بلینہ ہما ہیں۔ بیان ہے۔ وہ اپنی ذات وصفات اورافعال میں پیگانہ ہے۔ ورحقیقت کوئی بھی کسی امریس اس کے ساتھ شرکیے نہیں البتہ مشارکت اسمی اور مناسبتِ تفظی بحث سے خارج ہے۔ حق تعالیٰ کی صفات اورافعال اسکی ذات کی طرح ہے جو ن قب جگون ہیں اور وہ ممکنات کی صفات وافعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ جیگون ہیں اور وہ ممکنات کی صفات وافعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔

صورتِ نِيت اورهيقت نيت

منن اگر حقیقت نیتت میستر نشود خودرابه تکلف برین نییت باید آورد

ترجي اگرنيت كي حقيقت ميترنه ، وتوپنے آپ كو تكفف كے ساتھاس نيت پر لانا چاہيے ۔

### شرح

سطور بالا بین صنرت امام ربانی قدرس بر و نیت کی در می اور حیقت نیت کی صیل کی نصیت فرا سرے ہیں . نیت کی دو تعین ہیں بصورت نیت اور حیقت نیت کی صیل میں بالکین طریقت کو ترکی دفس کے بعد ہی نیت کی حقیقت میت اُلی ہے ۔ اس سے قبل کا تعن کے ساتھ ہی نیت کو درست کرنا جا ہیئے اور ارتباد نبوی علی التحقہ والثناء فیان کے میک والے کے مطابق بارگاہ ایزدی میں انتجاء و تصریح کرستے رہنا چاہئے تاکہ تک تعن سے حجا کا واصل ہواور معامل صورت سے گذر کر حقیقت کے پنج جائے کہ اُلی کے میک اُلی کے میک اُلی کے میک کا اِلی کھا



كتوباليه حزت برزاعب كالتحميج المنهج أناك رحمة الله عليه



موضوعات منائخ المهنت كيطريق كيمطابق ملوك طرزاجا ستج

مڪنوب ۔ ای

مرنعمت إثكرواجب

منن شرِرُمُنْعُمْ بَرَمُنْعُمْ عليه واجب است عَقَلاً وسشرعاً

ترجید : عقلی اورسسرعی اعتبارے نعمت واسے برنعمت عطا کرنے واسے درب تعالی کا شکر اواکر نا واجب ہے ۔

شرح

اس کمتوبگرامی میں صفرت امام رابی قربسس سروعی تعالی سمان کی عطافر مودہ نعمتوں براس کا شکرادا کرنے اور ممنون احسان موسنے کے وجوب کو بیان فرمانے ہیں۔ بہان شکر کی تعربیت بی مست کی اقعام اور اس کی اہمیت قدرے وضاحت سسے ندر قارئین ہے .
قارئین ہے .

الشَّكُرُ عِبَارَةٌ عَنْ مَعُرُوبِ يُقَابِلُ البِّعْمَةَ سَوَاءُ شَكُر كَى تَعْرَلِي الْعَلَبُ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهِ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل المنت الله المناسكة ا

بندے پرنعمت عظیمه اورا حیان کرمیر کی بناد پریق تعالی کاشکر اواکرنا وو وجو ہات سے

لازم ہے۔ دوام نعمت اور زیادت نعمت ۔ دوام نعمت کے لیے شکراس لیے صروری ہے تاکہ وہ نعمت ہیشہ کے سیالے بندے کو ملتی سے جدیا کہ حضور اکرم صلی اللّٰہ عَلَیہ وکم نے ارشاد فسرایا إِنَّ لِلنِّعَسِیمِ

(نعمتیں بھی اسی طرح بھاگ جاتی ہیں جیسے شکلی جانور بھاگ جاتے ہیں توان کوشکر کے ساتھ یابند کرو)

معلی بهرور) نیز اگر بنده حق تعالی کاشکراداکرتائے تواللہ تعالی نعمتوں میں اصافہ فرما آ رہاہے جیباکہ آیت کرمیہ لَیْن شَکَرْتُ مُر لَاَ زِنیدَ مُلَکُمْ (اگرتم شکرکروسے تومی تہیں زیادہ دوں گا) سے واضح ہے۔

۔ میسے بھی دانا مالک حب غلام کونعمت کاحق اداکرتنے دیجیتا ہے تواس برمزیہ سر

احمان کرتا جلاحا آہے ورنداحیا کا استفطع کردتیاہے۔

نعمت کی قسیس ۱۰ ونیری ۲۰ ربین نه نه تر تر مینز نه سرافه

دنیوی نعمت کی دوتسیں ہیں۔ ہنفعتِ نعمت ۲۰ مدافعتِ نعمت نفع نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے مناسب ومنافع کی چیزی لیے عطافے

، رافعت نعمت بیرے کہ التُد تعالیٰ بندے سے بھاڑ پیدا کرنے والی اور کلیف وہ سی برس کرک

چیزوں کر <u>روکے رکھے</u> ۔ نیر

۔۔۔۔۔ دینی نعمتوں کی دقومیں ہیں ۔ نعمتِ توسنیت اور نعمتِ عصمت نعمتِ نوفیق ریہ ہے کہ حق تعالی نبدہے کو اسلام کی توفیق بنختے بھراتباعِ سنّست اور الماعتِ رسول صلی التّر علیہ وکم کی توفیق سے مالا مال کرنے ۔

له منهاج العابدين که ابراهيم >

نعمت عصمت برسب كرحق تعالى بندے كوكفرونسرك سے بچائے اور برعت فيلا سے محفوظ رکھے ۔

مخصر ریکرخی تعالی کی بے پایان متوں کا تمار وصاب ممکن نہیں جدیا کہ آیت کویم اِن تَعَدُّ وَالِنْ مُسَمَّةُ اللهِ لَا تَحْصُوْ هَالْتِ عِیال ہے کفران ممت سے سلب نعمت کا خدشہ اور عذاب کا امکان ہے سیب سے تلخ اور شکل زوالِ نعمت عزیت کے بعد ذکت ، قرب کے بعد مُبعداور وصال کے بعد فراق ہے لیے

شکر حضوراکرم صَلَی التّرطَکنیه وَسَلّم کامجبوب اورلیب ندیده عمل ہے

جيهاكدام المؤمنين حضرت عائش صديقة كى روايت اس پر ولالت كرتى ہے . إِنَّ سَبِتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى

ہے یہاں کک کر قدم مبارک پھٹے کے قریب ہوجائے میں نے عرض کیا یاد سُول اللّٰہ اَبِ ایسا کی کر اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے گذار بند جُنا پچھلوں سب سے گنا ہ معاف کرئے ہے آپ سنے فرایا کیا میں اس کا شکر گذار بند جُنا

پسندمهٔ کروں ؟

معلوم ہواکہ صرف زبان سے شکر شکر کرنا شکر نہیں ملکہ احکام خداوندی کی تعمیل اور عبادات کی مجاآوری کا نام شکر ہے لبندا اہلسنت وجماعت کے علی کے شریعیت اور شاکخ طریقت کے مطابق عقائد کی دری گی، احکامات کی مجاآوری ، قبی تنویاور ہائی تطمیر کا اہمام کرنا چاہیے تاکم حق تعالی در جھے تھی کا شکر ادا ہو سکے۔ وَاللّٰہُ الْمُورِّفِيْ



منن بتصفیه وتزکیه است برطبقِ سلوکِ صوفیه علیته این فرقه سکیته

ہے۔ یک سرت ہے۔ ترجیہ: اس عالی گروہ (اہمسنت وجاعت) کے صوفیائے کام کے سوک کے مطابق تصفیہ وتزکیہ عاصل کرناہہے۔

## شرح

ندکورہ جملے میں صنرت امام زبانی قدس سرہ مشائخ المهنت کے اخت بیاراؤہ طریقے کے مطابق سلوک طے کرنے ، بینانی فلسفیوں اور ہندوستانی بریمنوں کے وضع کردہ غیر شرعی حقیق اور ریاضتوں سے امتناب کرنے کی صیعت فرا سے ہیں واصل تصفیہ عالم منت کے لطائف کی تطبیر کرنا ہے علم اصفی بیانا اور تزکیہ عالم منت کے لطائف کی تعلیم کرنا ہے علم امر کے لطائف کی مجاورت و ہمائیگی کی امر کے لطائف ذاتی طور پر نور انی ہیں مگر عالم خلق کے لطائف کی مجاورت و ہمائیگی کی وجہ سے ان پر غبار آجا آ ہے اس لیے ان کا تصفیہ کرنا چا ہیئے جب کہ عالم خلق کے لیا لگف ذاتی طور پر کدر اور کشیف ہیں اس لیے بیتر کیہ و تطبیر سے ہی مطبع اور نیاز مند ہوتے ہیں ۔

مختصریه که تمام انسانی قوئی اور جهانی اعضا، کاحق تعالی کی بندگی میں مصروت ہونا اورغیرحق کی گرفقاری سسے فارغ ہونا ہی شکو سہت

بے غم و درد توصدحیت زعمرے کرگذشت پیش ازیں کامشس گرفتارغمت می بودم

پین ارین ایس ایران کا می است کی مارین کا میں ایران اور اسلام کے بعد میں ایران اور اسلام کے بعد

البنت الله المرابع المحالية المنت المحالية المنت المحالية المنت المحالية المنت المحالية المنت المحالية المناسبة المناسبة

احسان كاذكروين متين كي تعليم كابيان بالاست ادراس بروين اسلام كي كيل موقوف بهد.

جے صنرت امام رہانی قدر سس لسرؤ علم عمل اور اخلاص سے تعیبر فرواتے ہیں۔

: تاریخی می شرکیوت کے عالم وعال ادرطربقت کے حامل شخص کو ہم محقق کہاگیا ہے باریخی میں میں شرکیوت کے بغیر محض تصوف واحمال زندقہ ہے ادرعلم احمال کے بغیر

مَصْ عَلِم نَقَدْ فَى الْهِ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

يَتُصَوِّفُ فَقَدُ لَّفَسَّقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُ مَا فَقَدُ تَحَقَّقُ لَ

ز می به امریمی دم نیسین سب که جوریا مناتب شاقد اورمجا پداست شدیدایی ا بلینه ممبر اسلام اوراسیان سیم وافقت نهیس کفتے وہ عصیت ، نافرانی اور حق تعالیٰ کی ناشکری ہیں داخل ہیں ۔



كتوباليه *هزت حورسَتُ هُجُّ كَرْجُو لِي بَهِج*ال رحمة الله عليه



<u>موضوع</u> ترک ذسی کافهوم

# مکنوب - ۲۷

منتن جمع ساختن دین و دُنیا را از قبیل جمع اَضداد است سبس طالبِ آخرت را ترکِ 'ونی یا بدائد

ترجیں: دین اور دنیا کا جمع کرنا بجمع اَضداد کے قبیل میں سے ہے گہیں طالب اَخرت کے یہے مُنیا کا ترک کرناصروری ہے۔

#### شرح

اس کمتوب گرامی میں صرت امام ربانی قدس سر فی طالب آخرت کو ترک و نیاکی نصیحت فرائے ہیں بہذا اِن کا جمع ہوائشکل سے دانا آدمی وہ ہے جو کہ ونیا پر دین وآخرت دوسوکنوں کی مانند ہیں لہذا اِن کا جمع ہوائشکل ہے دانا آدمی وہ ہے جو ونیا پر دین وآخرت کو ترجیح نے اور و نیاکو ترک کر نے یہ ترک کی دوقسمیں ہیں۔ ترک جیتی اور ترک حکی کو ہی اختیار کر لینا جا ہیں اور نشست ترک جیتی دشوار ہونے کی بناء پر ناچار ترک حکی کو ہی اختیار کر لینا جا ہیں اور نیس شریعت برخار دونوش، مال و کو نینی اور معاشرت و معاملات بائے و نیوی المور میں شریعت مطہرہ اور شنت نبویع کی صاحبہ الصلوات کو مدِنظر کھنا ترک حکمی ہے بہر حال جو جیز الٹر تونا کے دونو اس کا ترک صوفیا ہے نزدیک الترت والی کی ذات سے خافل کر ہے وہ و فیلے اس کا ترک صوفیا ہے نزدیک الترت والی کی ذات سے خافل کر دے وہ و فیلے اس کا ترک صوفیا ہے نزدیک الترت والی کی ذات سے خافل کر دے وہ و فیلے ہے اس کا ترک صوفیا ہے نزدیک الترت والی کے نزدیک الترت والی کی ذات سے خافل کر دے وہ و فیلے ہے اس کا ترک صوفیا ہے نزدیک الترت والی کا ترک صوفیا ہے نزدیک الترت والی کی ذات سے خافل کر دے وہ و فیلے ہی اس کا ترک صوفیا ہے نزدیک الترت کیا گوئی کے نزدیک الترت کی دات کے خافل کر دے دونوں کی دونوں کی دونوں کو نیا ہوئی کی دانت کے نوان کی دونوں کی دونو

المنت المنت

قرب کی سیٹرسی ہے اسلامی عبادات براگر غور کیا جائے تر سعب و م ہوگا کہ ان ہیں ہی ترک کا بہاو موجود ہے اسی یعے صغروری ہے کہ اگر ترک وُنیا کُلی طور پر نہ ہو سکے تو ترک جزوی کوہی اخت میار کر لیا جائے .



کتوبالیه صرت قلیج اللّائی بن قلیج خان رحم الله علیه



موضوعات

دنیااوراہلِ دنیا کی مدمت فضول مباحات سے اجتناب عزمیت وزحست کا فرق ۔ فکرا خرت کتوبالیہ قلیج اللّٰہ بن قلیج خان عہد جہانگیر کے امراء ہیں سے تھے ان کے نام تین مکتوبات تحریر فرط نے گئے. (وفتراقل مکتوب ۲۷) ،۱۸۴۸ وفتر دوم کمترب ۲۲)

#### رئ مڪنوب -ساء

زیرنظر کتوب میں صنرت امام رآبانی قدسس سرؤ نے نہایت قیمتی مسائل ومعارف بیان فرطئے ہیں چ کھ یہ کتوب عام فہم ہے اس کیے چنداصطلامات کی تشریح ہدیئہ قارئین ہے۔

رُنیا اوران دُنیا کی مذمت منن کے فرزند دُنیا محِل آزمایش و ابتلا ست الماصب و او را بانواع مُزخرفات مُموَّه ومنَریَّن گردانیهٔ اندصورتِ او را بخال وخط و زُلف و خدِمُوبُومه مزییّب

تنزچیں: لیے فرزند! وُنیا آزمانٹس اوراتبلا، کاسقام ہے اس کے ظاہر کوقیما قسم کی باطل آرائشوں سے آرا سستہ اور مزین کیا گیا ہے اس کی صورت کو سوہوم خطو خال اور زلف ورخمار سے پیراستر کیا گیاہے .

## شرح

مطور بالامین حضرت امام ربانی قدّس تشرهٔ دُنیا اورابل دُنیا کی مذست بیان فرمائیے ہیں وراض و بائی قدّس تشرهٔ دُنیا اور امل دُنیا اپنی آرائشس و زیبائش اور حلاوت وطراوت کی وجب سست بڑی ویدہ زیب اور دلکش ہے۔ اس کا ظامر سراب اورخواب کی مانندہ کے مگراس کا باطن خراب اور

اور پژمرده ہے اس سیاے اس پر فرلفتہ شخص سحزردہ اور فریب فوردہ ہے ۔

© وُنَيَاحِقَ تَعَالَىٰ كَى نَهَابِت نَاكِبُ نَديده اوْمِخْصُوبِ بَهِ عَالَبُّ بِي وَجِرْبِ كُواس كَى مُحِنّت مِرِكَنَ هُ كَ بِنِياد اوراس كَانُوات كَالُونْت ويَجِنُكُار كَاحْدَار بِ جِيباكُوار شَاوْنوى مَحِنّت مِركَنَ هُ كَانُونْ فَهُ اللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ وَاللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ونیا ایسامردارہ جو بظام تو برانو سنجودارہ گرحقیقت میں نہایت بداد دار ہے اس کے طالب کو گا فرمایا گیا میں کہ دار شادنوی علی صاجما الصلوت الدینیا جیفہ یہ و کی سے عیاں ہے۔

 ۔ ونیااس مہلک ومنقش از دھاکی ماندہے کہ جس کے زمر کا کوئی تر اِق نہیں لہذادنیا کی گرفتاری سے بچنا ہی دانائی اور عظمندی ہے .

ے زہرِ این مار منقش قائل ست باشدازوے دور مرکه عاقل ست

© وُنیا اور آخرت کے درمیان بُعدالمشرقین ہے متبنا ایک کے قریب جاؤگاتنا ہی دوسری سے دورہوں نے اتنا ہی دوسری سے دورہوت ہے جاؤگے یہ دومتضا دہیزیں ہیں لہذا ان کا ابتماع مشکل ہے اس ہیاں کوجمع کرنے والا دلیا نہ ہے۔

## فضول مباحات جتناب

منتن ای فرزند کار این ست که از فضولِ منباحات اجتناب باید نمود واز مباحات بقدرِ منرورت اکتف باید کرد

ترجہ، اے فرزند کام کرنے کا یہی ہے کہ فضول مباحات ہے ہیمیز کیا جائے اور لبقد رضرورت مباحات پر کفایت کرنی چاہیئے۔

#### شرح

سُطور بالا بین صفرت امام رّبانی قد سس سرهٔ ففنول سباحات سے احتماب کی تعقین فرما سے ہیں بی بی کی مباح امور کے اختیار کرنے سے بعض اوقات فرائف فرولی فرت ہوجاتے ہیں جوجی تعالی کی ناراضگی اور اس کے اِعراض کی علامت ہے ۔ نیز ففول کاموں بین صور فیت اور لا یعنی علوم بین نفولیت سے پر بینزاس بیا ہے بھی ضروری ہے تاکیم باویات سے گذر کر اصول تک رسائی نصیب ہو میں کہ باری وزوعات سے گذر کر اصول تک رسائی نصیب ہو جیسا کہ ارث و نبوی علی صابحها الصلوات والتسلیات عَلاَمةُ اِعْدَاضِه قَعَالَیْ عَنِ الْعُبُدِ اِشْتِعَالُهُ وَ بِحَالَا یَعْنِیْ اَلْمُ اِسْتِ وَاضْح ہے۔

اِشْتِعَالُهُ وَ بِحَالَا یَعْنِیْ فَرِائِ اِسْتِ وَاضْح ہے۔

ہر جہ جربی فرد اللہ کی عنوال سے واضح ہے۔

ہر جہ جربی فرد اللہ کے ایک اور اس اس کرشکی خوروں اور میاں کندائیت

بقدرصنرورت مبامات کو اس لیے اپنانا جلہنے تاکہ طاعات میں جمعیتِ خاطر ...........

اور صنورِ قلب نصيب موخوراك اسسالے كهانى جائيے كاكرعبا دات كى ادائى كى ميں قوت لم اورب س سید بیننا چاہئے تاکو مترعورت اور ادائے نماز کے وقت زینت نعیب ہوجیا کہ آیة کرمیہ خُدُوْازِ مُینَتَکُوْرِعنٰدَ کُوْلِ مَسْجِ الْجُستِ عیاں ہے۔

رخصرت وعزلميت كافرق

ملن اكابرِ نقشنديهِ قَدُّسُ سَ اللهُ تَعَالَى أَنْسَارَ مُهُمَّ عَل بعزيمت اختيار كرده اندواز رخصت مهماامكن اجتناب مسنسرموده ازجمله عزائم اكتفاست بقدرضروت

ترجه، سلم نقشندریک اکابرقتس الله تعالی اسرار تم نعزیت برعل کرنا اختیار فریایت برعل کرنا اختیار فریایت براخل کرنا اختیار فریای براکتفا کی جائے .

ہے کہ بقد رِضرورت پر اکتفا کی جائے .

شرح

سطورِ بالامیں حضرت امام رّبانی فدسّت سرو سلسله نقشبندیہ کے اکابرین رحمنہ ا

که الاعراف ۳۱

بقيه حاشيه صفحه گذشته

تخرر بچ حدیث ایدردایت صنرت اوبرره وای الشرعندست ترمذی مده بی مرفره ایون مرکورب مِن حُكَنُن إسْلَاهِ الْمَرْءِ تَرْكُ و مَالاً يُغَنِّيهِ الم أودى سنسك من قرار داست ابن عبد البرسف كما كرطلى ستقی نے جَوَامِعُ الْحَسَے لِعِرِس مصرت امام رہائی قدس مسؤے الفاظ کیا تدلے مرفوعاً ذکر فرایا ہے اور اس مجر نے شرح ابعین میں کہاہے مِنْ عَلاَمَاتِ اِعْوَاضِ اللّٰہِ تَعُالٰی عَنِ الْحَبْدِ اَنْ یَجْعَلَ شُغُلُهُ فِيُمَا لَا يَكُونِيُ وِيرَوْلَ حَن سبت -

علیہ اجمعین کاعزیمت اور زصت پڑھل کے باسے کوقف بیان فرائے ہیں ۔ دراصل عزیمت وزصت مامورات ِشرعیہ ہیں سے ہیں ان کا جمالی فرق ہرئیہ قارئین ہے ۔

فاضر اجل صنرت ستية شرافين جرجاني قدس سرؤ زصت كي تعربين كاب

بطرازين

اَلْكُفَتَةُ فِي اللَّغَةِ الْيُسْرُ وَالسَّهُ وَلَدُّ وَفِي الشَّرِيْعَةِ اِسْمُلِّكَ الْكُفَةِ الْيُسْرُ وَالسَّهُ وَلَدُّ وَفِي الشَّرِيْعَةِ اِسْمُلِكَ السَّرِيْعَ بَعُذْرِمَعَ قِيامِ النَّهُ لِينَ النَّعَوَمِ مَتَعَلِقًا بِالْعَوَارِضِ آئى بِمَا اسْتُبِيْتَ بِعُذْرِمَعَ قِيامِ الدَّلِيْلِ الْمُحَرِّمِ مُتَعَلِقًا بِالْعَوَارِضِ آئى بِمَا اسْتُبِيْتَ بِعُذْرِمَعَ قِيامِ الدَّلِيْلِ الْمُحَرِّمِ مُتَعَلِقًا بِالْعَوَارِضِ آئى بِمَا اسْتُبِيْتَ بِعُذْرِمَعَ قِيامِ الدَّلِيْلِ الْمُحَرِّمِ مُتَعَلِقًا بِالْعَوارِضِ آئى إلى المُعَرِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَرِيمِ السَّالِي الْمُعَرِيمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالِقُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُعْرِيمِ اللَّهُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتَى الْمُعْتِيمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ الْمُعْتَى الْمُعْتِيمِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِيمِ الْمُعْتِيمِ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ الْمُعْتِيمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِيمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَا

كاتقاضاكرب لي شربيت مي رصت كت بير.

جیسے اگرکوئی مجبور شخص قلبی طور پر طمئن بالامیان ہوتے ہوئے کفر بر کلرزبان پر مسے آگرکوئی مجبور شخص قلبی طون سے اسے مبان بچاسنے کے بیالے اس کی اجازت ہے جب بیا کہ آئید کرمیہ مَنْ گفَرَ بِاللّٰہِ مِنْ اَبَعْدُ دِایْدَ مَانِهُ اِللّٰهُ مَنْ اَکْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُنْ اَلّٰهِ مِنْ اَکْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُنْ اَلّٰهِ مِنْ اَکْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُنْ اَلّٰهِ مِنْ اَکْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُنْ اِللّٰهِ مِنْ اَکْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُنْ اللّٰهِ مِنْ اَکْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَلُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ م

علمائے اصولیتن نے نیتج کے اعتبار سے رضت کی دوسیں بیان فرائی ہیں ا۔ زصدت فعل کے باوجود اس کام کی حرمت باقی رہتی ہے جیمے مجرم کو معافت کریے نے سے جالت اکراہ میں اطینان قلب کی صورت میں زبان پر کائے کفر جاری کے نے سے جالت اکراہ میں اطینان قلب کی صورت میں زبان پر کائے کفر جاری کے نے سے بہت کو رمعاذ اللہ سب وہ شم کرنے ادر کمی نفس کو طاق قتل کورنے کی اجازت طینے کے باوجود رکام حلال نہیں ہوجاتے ملکہ حرام ہی سہتے ہیں یہ کی اس رخصت کا یہ ہے کہ اگر وہ معذور و مجبور شخص قتل و غیرہ کی وں کے باوجود صنرت شارع علیہ السلام ہے کہ اگر وہ معذور و مجبور شخص قتل و غیرہ کی وں کے باوجود صنرت شارع علیہ السلام

كى تعظيم مي إن رائيول سے مجتنب كے تواجرو تواب كا حقدار بوكا.

۲\_ رضایت کی وجہ سے فعل کی صفت بھی بدل جاتی ہے لینی وہ کام جبیدے حرام تعااب اس کے حق میں مباح برجا آہے جیسا کہ آیت کرمیہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرٌ بَایغ وَلاَ عَادٍ فَلاَّ اِثْمَ عَلَیْنَ اَنْ اَسْطُرَّ غَیْرٌ بَایغ وَلاَ عَادٍ فَلاَّ اِثْمَ عَلَیْنَ اَنْ اِسْطَ عَلَیْنَ اَنْ مَعَالِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

می اس کا یہ ہے کہ اگر وہ حالتِ اضطرار میں حرام کھانے سے باز ہے تنی کہ مر جائے توگ ہ گار بمو کا کیونکہ اس نے ایک مبائز چیز استعال کرنے سے گریز کرکے خودشی کا ان کیا۔ کی سیر

على ئے بغت عزيمت كى تعرفيت بى يوں رقمطراز ہيں .

فِي اللَّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِلاَدَةِ الْمُؤَكِّذَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ عَمْمِ مِنْ فَعَرَمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ عَمْمُ مِنْ فَعَلَدُ فِي الْفِعْلِ بِمَا عَمْرَ مِنْ كَدُ قَصْلاً مَؤَكَدُ فِي الْفِعْلِ بِمَا أَمِرَبِهِ وَفِي الشَّرِيْعَةِ إِسْتُمُ لِيَّمَا هُوَاصُلُ الْمَشْرُوعَاتِ عَيْرُمُ مُتَعَبِّقِ الْمَرْبِهِ وَفِي الشَّرِيْعَةِ إِسْتُمُ لِيَّمَا هُوَاصُلُ الْمَشْرُوعَاتِ عَيْرُمُ مُتَعَبِّقٍ الْمُعَوَارِضِ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ رُوعَاتِ عَيْرُمُ مُتَعَبِّقٍ الْمُعَوَارِضِ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُعَاتِ عَيْرُمُ مُتَعَبِّقِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُعَالِمِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعِلَى اللْمُنْعِلَا الللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ ا

العربيات مع التعربيات مع

ید آمرست خرب که بهااوقات ایسابی بوا ب کربعن مقاات براولی مینی فرم مرز کا می کارد کرنا به تربوتا ب میساکه مدیث نبوی مینی می مرز کا می کارد کرنا به تربوتا به میساکه مدیث نبوی علی صابحها الصلوت إِنَّ اللَّهُ کَمَا یُحِبُّ اَنْ یُّونِی والمعَن نُسِم و ارد بے ایک کی میاب الدی خصافی می وارد ہے کے۔

#### فر فراخرت

منن نکر باید کرد وعمت ل دور اندلیش را کار باید من مرود فرداغیر از ندامت و خیارت میج برت نخوامد آمد

ترجید، فحرکرنا پاہیئے اور عقل دور اندیش سے کام لینا چاہیئے ورند کل قیامت کے روز سوائے ندامت اور خیارہ کے کچھ افتھ نئیں کئے گا۔

#### شرح

سطور بالا میں صفرت الم مربانی قدر سس سر فرہ نکر آخرت کی نصیحت فرہا ہے ہیں۔
وراصل و نیا وار الغرور ہے اس ہے انسان و نیوی کاموں پیش فول ہوکر بارگا ہ این وی بھی جو ا دہی اور احتساب کے تصور کو بحیر فرائر سٹس کر بیٹن ہے جیسا کہ آیڈ کر کمیر آیڈ سٹ الِا الْسُمَانُ اَنْ یُکُونُ کُ سُدُ مُنْ ہے واضح ہے مالا نکر اسے بینے ہر قول وضل کا جوب وحماب ویا ہوگا۔ سالک کو چاہئے کہ وہ صحت وعافیت اور فرصت کے اوقت ایک غنیمت جانے ، اعمال صالحہ کی بجا آوری میں عفلت کو ترک کرائے ورند سرائسر ہلاکت



ونقصان ہے ۔ مبیباکر ارثیاد نبری علی صابعها الصلوات هَلَكَ الْمُسَرِّوفُوْنَ (سَوُفَ اَفْلُ كِننے والے بعنی آج کِل کرنے والے الملک ہوسگئے ) سسے اَشکارسہے ۔

سخر سي حديث اس مديث كود لمي ف الفردكس من المحارث المادكان العرف المواثقة المراد المراد المراد المرادكات المراككات المرادكات ا



كتوباليه حرت رزا بكر يح النيخ اٽ رحمة الله عليه



موضوعا<u>ت</u> فقرارگی اہمیت خلاف شرع لقب رتبنیهه منوبالير من الزيال رحمة التأعليه اقائے طا دولت دار کے صاحبزادے اور حضرت مزابدیع الزیال رحمته التاعلیه اقائے طا دولت دار کے صاحبزادے اور حضرت شیخ شہاب الدین سرور دی قدس سرفی کی اولاد میں سے تھے۔ آقائے طالع دولت دار تصوف میں بیانے جیا حضرت شیخ بخیب الدین سمرور دی قدس سرف ہے۔ ان منتقبض تھے۔ مزاکی ایک بیٹی ارادت خال میراسحاق شام جانی سے منسوب تھی۔ ان کے نام دو کمتوب طبح ہیں کمتوب ۲۵، ۔

## مڪنوب -٣٧

مَنْمَ حَمِدًا لِللهِ مَبْعَانَهُ كَه از فُولَ اللهِ مَنْكَ اللهِ مَبْعَانَهُ كَه از فُولَ اللهِ مَنْكَ اللهِ مُنْكَانَهُ وَمُمْ اللهِ مَنْكَانَهُ وَهُمْ اللهِ مُنْكَانَهُ وَهُمْ اللهِ اللهِ مُنْكَانَهُ وَهُمْ اللهِ اللهِ مُنْكَانَهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تنوچه: الحمدلتُدكه اسكمضمون سے فقیرول کی مجتب اور درولیُو کی طرف توجه وعقیدت مسلوم ہوئی جوکہ تمام سعادتوں کا سرایہ ہے کیونکر لوگ التارشجان دکے ہم نشین ہیں اور یہ وہ بابرکت لوگ ہیں جن کا ہمنشین مربخت نہیں ہوتا ،

#### شرح

اس محتوب گرامی میں صنرت امام رہانی قدّس سُرؤ فقراء کی معیّت کی تشویق اورانی مجیّت کی تشویق اورانی مجیّت کی ترغیب دلائے ہیں جیساکہ آیت کرمیہ وکوڈنڈا مع الصّاد قیدی کے اورارشاد نبوی علی صابحه الصلوات اللّٰہ مُرّ اِنْ اَسْتَلَاتُ حُبّلَتُ وَحُبّ مَنْ یُجُبُّلُاتُ کُمْ سے واضع ہے بصوراکرم مستی اللّٰ علیہ و تم مجودوں کے مسروار ہونے کے با وجود مروان خوا

کے ساتھ مجت پر ماموری بیپاکدائیت کرمہ واضیر فَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ بَدْغُونَ وَجَهُمُ وَالْبَیْ فَسَعُ الَّذِینَ بَدُغُونَ وَجَهُمُ وَالْبَیْ فَرَسِ سِنَّهُ فَعَافِل کو سمجا ہے۔

ہیں کہ اہل اللّٰہ کی مجت نعمین الم آوران کی معیت امراہم ہے ، ان کی صحبت می تعالی کے ساتھ ہم نشینی کا ابعث اور نبصیبی سے نبات کا ذریع ہے بیپاکہ مدیث قدّن واللّٰ کے ساتھ ہم نشینی کا ابعث اسکار ہے ، صفرت مولانا روم قدّن شرف نے اسم فهم والنّا من اللّٰہ کے ایک اللّٰ کے اسم اللّٰ کے ایک اللّٰ کے اسم اللّٰ کے اسم اللّٰ کے اسم اللّٰ کے ایک اللّٰ کے اسم اللّٰ کے اسم اللّٰ کے ایک اللّٰ کے اسم اللّٰ کے ایک اللّٰ کے اسم اللّٰ کے ایک اللّٰ کے ایک اللّٰ کے ایک اللّٰ کے اسم اللّٰ کے ایک اللّٰ کے ایک اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ اللّ

بر كەغوامدېمېنىيىنى باغدا اونىشىيند درجنوراولىپ،

غوت الثقلين صنت سيدنا شخ عبدالقا درجيانی قدش شره پنے بمنشين كركر رئشس ورال مع بين مين الله عندان كامتره منات بوت فرطت مين مين مين مين مين المين المين نوج الله يكاف كيائي من مين المين المين وكا مين مايزهب

خلافِ شرع لقب رينبيهه

مَنْن سعادت آثارا فِقره درصیفنا گرامی انداج یافت بود که حسن برنی نقیست کوشوش بعضرت واجب الوجود ست جَلَ سُلْطَانَهٔ عَنْ مَنْ لُوْكُ لَا يَقْدُدُ مَا عَلَى شَكْمَ وَ الْجِهِ دَرَمَهُ كُولُ مُنْ لُولُ لَا يَقْدُدُ مَا عَلَى شَكْمَ وَ الْجِهِ دَرَمَهُ كُهُ مَنْ مُنْ لُولُ لَا يَقْدُدُ مَكِلًى مَنْ عَلَى وَالْجِهِ دَرَمَهُ كُهُ مَنْ مُنْ لُولُ لَا يَقْدُدُ مَكِلًى مَنْ عَلَى مَنْ وَالْجَهِ دَرَمَهُ كُهُ مَنْ مُنْ لُولُ لَا يَقْدُدُ مَكِلًى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بوجه از وجوه بخداوندخود جل سُلُطانُهُ مُشارکت جوید و درراهِ خداوندی بوید-

ترجہ: اے سعادت مندائپ کے کتوب گرامی میں ایک فترہ خدیو خشائتین (مالک دوجهال) درج تھا یہ ایسی صفت ہے جو واجب الوجود جل شائن (تق تعالیٰ) کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے . بندہ مملوک کو جو کسی بھی چیز پر قادر نہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی وجہ سے بھی لینے خدا وند تعالیٰ جلّ سلطانہ کے ساتھ مشارک ف رائنہ پر ملے ۔

#### شرح

سطوربالا میں صغرت امام ربانی قد سس سر شرؤ خلاف بنرع لقب بر تبنیده فرا است بہن اور کمتوب الید کو اپنے لیے خدیو ہنشاتین (شہنٹاہ) کے خطاب سے منع فرائے ہیں کو کہ ری لقب وصفت (شہنٹاہ) می تعالی کا خاصہ ہے اس کے سواکوئی منع فرائے ہیں کو کہ ری لقب وصفت بوسکتے ہو اور نہی اس قسم کے لقب سے کوئی مقب بہوسکتا ہے ، وسکتا ہے ، جیسا کہ ارشا دنبوی کلی صابعہ القبلوٹ اِنَّ انْحَدُ کَا اسْرِ وِعِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ





موضوعات

غفائدواعال المبنت کے بغیرعالم قدس کی طرف رواز محال ہے قبلۂ توج صرف اینا شخنہی ہونا چاہئے

### مڪتوب ۔ ۵۷

مَنْ نَقْدِ سَعَادَتِ دَارِينَ مَنُوطُ بَمَا بَعْ سَيْدِ كُونِينَ السَّتَ عَلَيْتِ وَعَلَّ الْمِهِ الْصَلَّكُواتُ وَ السَّلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ سَعِيَهُمْ بِيانِ فَرُوده الْمُ

ترجه، سعاوتِ دارین کی دولت سستیدکونین عَلَیْه و وَعَلَى الْدِالصَّلَقُ وَاللَّهُ الْدِالصَّلَقُ وَاللَّهُ الْكَ وَالتَّسُلِيْمَاتُ اَتَّهُ هَا وَاکْمَلُهُ کَا کَی سَالِعت کے ساتھ والبتہ ہے رجب کہ وہ تا ؟ اس طریق پر ہوجس کوعلائے اہلِ سنّت شکر اللّٰهُ نَعَالَیٰ سَعْیَهُ حَسْفِیانِ فَرَایَا ؟

#### شرح

اس مکتوبگرامی میں صنرت امام را انی قدس سُرهٔ علمائے اہلمنت کی کتاب و شنت کی روشنی میں بیان فرمودہ تعلیمات وتبییرات کوسعادت داین قرار میتے ہوئے تفتین فرا سہے ہیں کہ لینے عقائد واعمال کوعلمائے اہلمنت وجماعت کی آراء کے مطابق درست کرنے اور ان برعمل درآمدے بعد را وسلوک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ان دعقا واعمال) کے بغیر خار دار جہار ہی بر دانچھ مارنا اور اپنی منزل کھوٹی کو ناہے۔

ایک مکتوب بیں ہرکس و ناکس کی گفتگو سے اعراص کرنے نے بارے میں بطراز ہیں :

کیں باید کہ مارِاعتقاد را بر آنچِ معتقدِ المسنُت است ار ندویخنان زیدوعمُرُورا در گوش نیار ند ملارِ کار را برافسانہائے دروغ ساختن خود راضائع کردن است تقلیدِ



فرقهٔ اجيهضرورست ااميدنات پياشود كه

تن بی میاسیے کہ اہل شنت دجاعت کے مقدات پر اعتقاد کا مدار رکھیں اور زید وقروکی باتوں برکان نہ دھری جھوٹے افسانوں پر اپنے کام کی بنیا در کھنا خود کو صنائع کرنا ہے۔ فرقۂ ناجیہ (المہنت) کی تعلید صنروری ہے تاکہ نجات کی اُمید

تودلومنانع کرناہے۔ فرفرہ ناجیہ (المبسنت) پیدا ہو۔

ایک مقام پ<sub>و</sub>ی *تحریفر*لتے ہیں:

وبعضول این دو بازوطیران وصول بعالم حقیقت محانست بهیده اور

محال است سعدی که را و صفا توال رفت حب به در یی مصطفط

ترجیہ: ان دوبازوؤں (تصیم عقائد واعمال صائحہ) کے ماصل ہوئے بغیرعالم حقیقت کی طرف پرولزاور حوول محال ہے ۔

تھے ماصل نہ ہوجب تک نبی کی پیروی کرنا نہیں ممکن کھی اہل صف کی راہ پر میلنا

تُتَتَنَا اللهُ سُبْعَانَهُ عَلَىٰ مُتَابِعَةِ سَسِيّدِ الْأَنْدِيلَةِ عَلَيْهِ التَّيْتَةُ وَالتَّنَاءُ

منن بلند ہمت باید بود وازحق سبحانۂ وتعالی برسید یاہے وسیداو را تعالی باید طلبید

ع كار اينست وغيراي بهماييج

تروید، باز جمت بونا چاہیئے اور ی سبحانۂ و تعالی سے بوسیار یا ہے وسیلہ اسی کو طلب کرنا میا سہینے۔

#### ہ اصل کام ہی ہے اس کے سواسب میج ہے۔ مثب رکھ

سطور بالا ہیں حضرت امام رہانی قد سس تشرؤ ہر حال ہیں طلوب حقیقی حال طا کی طلاب کی تاکیدا ور برندہمتی کی طفین فرما ہے ہیں۔ بقول کیے جسسینرواں مجمند آور اے ہمت مردانہ

شیخ الاسلام حضرت خواجه عبدالشرانصاری قدرتسس کشرؤنقل فراتے ہیں" الہی مزم از تو حاجات مامیخوا مندوس آمدہ ام از تو ترامیخوا ہم" یعنی بار اللب! لوگ تجدستاپن حاجات برآری کی دُعاکرتے ہیں، میں فرتجدسے تجمی کو مانگئے آیا ہوں بعنی مجھے اپنا قرب عطافہ ما حقیقت یہ ہے کہ اگر کمی کوئی تعالی کی دخنانصیب ہوجائے تو اس کے پاک کائنات کی ہر چیز ہے۔

ی ہر چیز ہے ۔ سه گرازو گشتی ہمہ چیز از تو گشت ور از گشتی ہمہ چیپ زاز تو گشت

صرت امام رّا نی قدّس شرؤن تر برسیدا ادر شب وسید شک الفاظ آنوا میلیشم فی میلیش فی میلیش فی الاسمالد فرما تا ہے ، انہیں بغیر وسید کے شرف اربی که سے نواز تاہید ۔ چانچ مضرت امام رّا نی قدشس شرؤ ایک محتوب میں وقمط از بی که مجوبوں کو راہ وصل میں بوست مرط اور اوب در کار بوتا ہے حق تعالی ان کی تعلیم و تربیت کا ایت مفرط دیا ہے ادر کئی شیخ کا ملی کی طوف اُن کی راہ نائی کر دی مجاتی ہے ۔ کا ایت امام نے فی تربیت میں از خود مگیر فی سیار کی کا ان واقیا کے سازخود مگیر کی کار یا کا ان واقیا کے سازخود مگیر

قبلهٔ توجهمرف أبنا ين بهي مهونا جاسمين منن بنناري لَكُمْ سَالِمًا وَغَانِمًا مارِجَت خوابهن مرود الأيك شرط دامري دارند والنورت قبلهٔ توجه است قبلهٔ توجه را متعبرو ساختن خود را درتَفْرِمت مرا نداختن است

تنظیمین آپ کو بشارت ہوکہ آپ باسلامت اور مالِ غنیمت کے ساتھ واپس لوٹیں گے سکین ایک نشرط ترِنظر رکھیں وہ یہ ہے کقسب لڈ توجہ ایک ذات ہوئی جائیے توجہ کے قبلہ کا متعدّد بنا ناسلینے آپ کو انتشار میں ڈالناہے۔

#### شرح

سُطورِ بالایس صفرت امام آبانی قدسس بشرہ بنے ایک کشف کا اظہار فراتے ہوئے مکتوب الیہ کو فتح ونصرت کی خوشنج بناکیت اس بشارت کو اس امر کے ساتھ مشروط فروایا ہے کہ اپنی توجہ کا قبلہ صروف اور صروف بانے سر شدگرامی کو ہی رکھیں۔
کیونکر مرکسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ توجہ ضرور ہو آہے جیسا کہ آئیت کر میہ وَلِحِصِی لَّ وَجُھُلَہ اُنَّ مَا کُولُ لُنْ کُولُ وَ اَلْ مُعْرِلُ اَلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اللّٰ ال

یی رئت تهٔ مجت ، شخ سے اخذِ فیف کا سب سے مُوثر ذریعیہ اور اگر قبلهٔ توجه متعدد ذوات اورخنف افراد مول توسالک التفات شیخ سے محروم رہا ہے اورفیف عاصل نیں کریا ، حضرت امام ربانی قد سس سر رُف نے مشہورش نقل فراکر توجہ کو گینتہ شنخ کی طرف سرکوز کھنے کی نصیعت فرائی ہے .

ہرکہ بیجا ہمہ جا وہرکہ ہمہ جاہیج جا یعنی جوایک مگبہ قائم ہے وہ ہر حکر ہے اور جوہر حکبہ ہے وہ کسی جگہ ہی نہیں ، عارف کھڑی میاں محریحش رحمۃ التہ علیہ نے اس مغہوم کولیں بیان فرایا : ہے دروازے کے محم لاسینے حجموکاں نوس نویں ناں یار ناسیئے وانک کمیسنیال کو کال



كتوباليه صرية بخ <u>مُحَلِّقا لِي</u>حَانُ الْمُحَانِيُّ رِمْمَالِهُ عِلِيهِ



#### موضوعات

ورع اورتقویٰ کی اہمنیت ۔ حقوق العباد کی اہمنیت شہرلاہور کی اہمنیت حضرت علیہ کا کالحنصر تعارف حضرت امام مهدی رضی النّه عنهٔ کا مخصر تعارف مڪنوب -٢٦

ورع اور تقوی کی ہمیتت

منن مارِ نجات بردو حزو آمد امّناً لِ اَوامِروانتها ازنواہی ومنظم ترینِ این دو جزو جزوِ اخیر است که معبتَر بورع و تقوی ست

نجات کا مار دوجیزوں برہے اُ وامر کا بجالانا اور ممنوعات سے رک جانا اور اس موجد ورع وتقوی میں اور ان دونوں حبزوں بیں سے حبز و آخر زیادہ عظمت والا ہے جیے ورع وتقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تعبیر کیا گیا ہے۔

شرح

بیان کردی جائی تاکه متوب کے سمھنے ہیں آسانی سبے۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِقُ ،

امام ہمام حصنرت مسيد شربيت جرمانی رحمة الته عليه ورع كي توليت ورع كي تعربيت كرتے ہوئے رقمطاز ہيں ۔

هُوَاخِتِنَابُ الشَّبُهَاتِ خَوْفًامِّنَ الْوُقُوجَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ مِحْرَات بِي واقع بون كي نون سي شبهات سي اجتناب كرن كودرع كمت بي.

رے ،وف سے وف سے بہا ہے ہے ہیں ہوراکرم متی التُرُعُلُيُومُ مُ کے درع کی اللہ علیٰ وُرُع کی ماری کی اللہ علیٰ وکٹر کے درع کی اصادبیت نبویہ وکٹر کے اسے میں جندار شادات

ہ مار میں ہور ہوں میں ہوں ہوں ہوگ سے ہوئے ہیں جبدارت نقل کیے جائے ہیں تاکہ سالکین کے سامنے اس کی اہمیت مزید دوجیند ہوجائے

رسول اکرم مسلّی السّر عُلَیه وَکُم کی خدمتِ اقدس میں ایک شخص کی عبادت وریاضت
 کا ذکر کیا گیا تو صنور اکرم نے ارش و فرایا لا تعدّل بالزعک یا یعنی المورّع کے (ورع کے

کا دُکر کیا کیا کو حصنوراکرم سے ارخا و فسروایا لا تعدد ل بِالِرَّبِّ کَا فِی یعنبی الورغ سے (ورغ سے برابر کوئی چیز خنیں سبے) برابر کوئی چیز خنیں سبے)

بسما بیرین میمی ه صنور اکرم می الله علیه و تلکم نے ارشاد فرایا میلاك دینین کی الورع ( قهارت رسة در سیم

یں مضور اکرم منکی التُرعَکیْروَ کُم سے روایت ہے کہ التُرتعالی فرالہہ : عبندی ایڈ منا فَانَ صَفْر اکرم منکی التُرعکیٰ وَکُنُ مِنُ اَعْبُدِ النَّاسِ وَاذْتَ مَّ عَمَّا ذَهَدَ تُکُنُ مَنُ اَعْبُدِ النَّاسِ وَاذْتَ مَّ عَمَّا ذَهَدَ تُکُنُ مِنُ اَعْبُدِ النَّاسِ وَاذْتَ مَعَمَّا ذَهَدَ تُحَدِّ مِنْ اَوْدَعِ النَّاسِ وَادْاکر مِن وَ مِن اَوْدَعِ النَّاسِ وَادْاکر مِن وَ مِن اَوْدَعِ اللَّهُ اللَّهُ مِن مَا مِن مِن اَعْدِ مُومِلُ کُا اور جن امورسے میں نے تجد کو منع کیا ہے ان

سب ووں سے ریادہ عابر ہو حاصے ۱۱ وربن مورسے میں سے جد ہو۔ سے باز رہ بس ترسب لوگوں سے زیادہ صاحب ورع بن جائے گا۔

⊙ حنوراکرم ملی التر عَلَیْه و بَلَم نے صنرت البُربریہ ضی التّرعنه کونسیمت کرتے ہوئے

التعربفيات كالمستحاة ما ٢٢ مستحاة من تشييدالمهاني ٨٩

ارشاد فراياكُن وَرَعًا تَكُنْ أَعْبُدَ النَّاسِ يعن ترصاحب ورع بن جاپس و تمام لوگوست زياده عابربن مباست كا .

ایک مرتبه صنرت البرون الترون الترون ایک مرتبه صنرت الویکر صدیق رضی التروند نے سیر ناصد رفی التروند نے علام کا پیش کردہ کھا نا تناول فرمالیا. بعد دیم علام کا پیشش کردہ کھا ناتناول فرمالیا. بعد دیم علام کا بین انگی منہ میں ڈالکر قر کرکے لینے بیٹ کوصاف کر دیلیتے

ٱپ فردایکرتے تھے گناً مَدَعُ سَبُعِیْنَ بَابٌامِّنَ الْحَدَلَالِ نَحَافَةُ اَنْ لَفَعَ فِیْ بَابِ مِّنَ الْحَدَادِیْ یعنی ہم سنگھلال چیزوں کوچوڑ دیا کرتے تھے اس خون سے کرکہیں کسی حرام چیزہیں نہ پڑجائیں ۔

مين نافاروق عظم فريس المورع كُنَّانَةُ لُهُ يَسْعَةُ اَعُشَادِ الْمُكَالَ مُعَافَدةً اللهُ الله

امام المم المم المم المرادريم المراكة مناسبا المراكة المراكة التركيب المم المم المم المم المم المراكة التركيب المراكة المركة التركيب المركة المركة التركيب المركة المركة

له ابن ما وبطالاً كا ميم مخارى مد كه مقائق ع التقوف كه فرّح النيب في تبيين الصحيف في من قب الا، ما بعنيف وال

البيت الله المراج المرا

صنرت امام ریانی درخ اورع زیر تربیت کوئی سالک بوتوده اسے دِن تاکید کرے:

دی تربیت کوئی سالک بوتوده اسے دِن تاکید کرے:

دی تربی دی در تقریم و مشتبه امتیا طرا نیک مرعی دارد و ہرجہ باید نور دواز ہر مبا
کہ بیاید تناول نہ نماید تا فتو می شریعت غراد ریں باب درست نکنہ بالجبلہ درجیع امور کر کیم
میاآناگ مُرال سُول فَحَدُّوهُ وَمَا نَهَا کُمْرَعَنُهُ فَانْتَهُوا را نصب عین خود سازد
میاآناگ مُرال سے کا کہ کہ میں خوام اور شبہ لقمہ میں نہایت امتیا ط
سے کام سے بو بچھ لے باہم اس سے ماصل ہو مبائے نہ کھائے تا دفتیکہ اس کا کھائی شرعائہ
مائز نہ بو محضر ہی کہ تمام کاموں میں اس آیت کرمیہ کو مذکور کے۔ مَدا اِنَا کُے مُرالو مُولُّ

## اہل فرع کے طبقات

ارباب طربقت نے اہل ورع کے تین طبقے بیان فرائے ہیں۔
ارعوام کا ورع ۲۔ خواص کا ورع ۳۔ خاص المؤاص کا ورع
یہ ہے کہ وہ شبہات سے پرمیز کریں اکہ وہ اسکام البیہ کی خالفت عوام کا ورع میں مبتلانہ ہم وہ اسکام البیہ کی خالفت عوام کا ورع میں مبتلانہ ہم وہ ایک ورث ہے۔
اِنَّ الْمُسَلَّا لَ بَیْنَ وَانَّ الْمُسَلِّمَ اللَّهُ مُهُمَّ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلَّمُ اللَّهُ الل

امور ہیں جن کو اکٹر لوگن نیں جائے ہیں جو تخص شبہات سے بچا اس نے لینے دین اور عزت کو بچا یا اور جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوجا تا ہے داس کی مثال ہاں جروا ہے کی مانند ہے جو چراگا ہ کے اردگر دلنے جانو چرا گئے ہمکن ہے کہ وہ اس چراگاہ میں تیر نے تک میں تریت نے گئیں۔ خبروار ابے شک ہربادشاہ کے بیے خاص چراگاہ ہوتی ہے اورا تعالیمی کی چیاگاہ اس کے محارمہیں۔

یہ بینے کہ مراہی چیز سے احتناب کیا جائے ہو قلب کو مکدر کر خواص کا فرع کا سے اوراس درجہ کے لوگ قلب میں کھٹی والے بنواطرا وربیعنے میں ہوئے ہوئے والے ہوئی علی صاحبہا العسلوات الدینے میں حبیا کو اُٹ کو مائے اللہ فی صدر لے کے واضح ہوتا ہے۔ اُلْا ثُنْے مَا کھالے فی صدر لے کے واضح ہوتا ہے۔

اس قسم كارباب قلوب جب بهى كسى معاطع بي متردّد بوت بي ترفراً قلب كى طرف متوجه بوست بي ترفراً قلب كى طرف متوجه بوست بي اورقلب كے فتوى كى مطابق عمل كرتے بي مي بياكار الله ونوى على صابحها الصلو<del>ات ب</del>اشدَفْتِ قَلْبَكَ ......وإنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ وَافْتَوَكَ فَعَالَ اللَّهُ وَافْتَوَكَ فَعَالَ اللَّهُ وَافْتَوَكَ فَعَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سے ان واصلین اورعارفین کا ورع ہے جوغیری سے تعلق ماصی النواص کا ورع ہے جوغیری سے تعلق ماصی النواص کا ورع ہے جوغیری سے بیں کہ کسی غیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے ان کا مؤقف یہ ہے کے گئم الله عَلَاثَ عَنِ اللهِ فَهُو مَثْ نُوْمَ عَلَيْكَ عَن بِعِن جو چیز تجھے تھ تعالی سے غافل کرنے وہ تمہائے ہے کے مشافل کرنے وہ تمہائے ہے کے مشافل کرنے وہ تمہائے ہے کہ منوسس سے وہ میں سے وہ سے منوسس سے وہ سے منافل کرنے وہ تمہائے ہے کہ منوسس سے وہ سے دو تعالی سے منافل کرنے وہ تمہائے ہے کہ منوسس سے وہ سے دو تعالی سے دو

جب صربت الو بجر شبل قدرت س شرف سے ورع کے متعلق سوال کیا گیا تو انوں فی خرایا آن تَسَوَدٌعَ آن لا یک تَشَدَّتُ فَالِم کَانُ اللّٰهِ عَذَرٌ وَجَلٌ طَرُفَةَ عَيْنٍ مَانَ اللّٰهِ عَذَرٌ وَجَلٌ طَرُفَةً عَيْنٍ مَانَ اللّٰهِ عَذَرٌ وَجَلٌ طَرُفَةً عَيْنٍ مَانَ اللّٰهِ عَذَرُ وَجَلٌ طَرُفَةً عَيْنٍ مَانَ اللّٰهِ عَذَرٌ وَاللّٰهِ عَذَرٌ وَاللّٰهِ عَذَرٌ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَذَرٌ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَذَرٌ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَذَرُ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَذَرُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَذَرُ وَاللّٰهِ عَلَى طَرُفَةً عَيْنٍ مِنْ اللّٰهِ عَذَرُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَذَرُ وَاللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَذَرُ وَاللّٰهِ عَلَى طَرْفَاللّٰ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَالْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

م يسيم مسلم ٢١٢٠ ته مسندا محد ما يعلى بقد ١٥ ٨٨ ما ته كتاب الليع الله على الله الله

المنت المحالية المحال

يعنى ورع يه ہے كه تيرادل حق تعالى سے انھ جيكنے جتنى دريھي بريشان مذہور

حسول ورع كمازدس چيزير لازم بي

معنرت امام ربانی قد سس سرد ایک محتوب میں قمطراز ہیں کہ علمائے رابنیتی فراتے ہیں محتوب میں وقمطراز ہیں کہ علمائے رابنیتی فراتے ہیں کہ جب کک سالک ان دس چیزوں کو لینے اُوپر لازم نہیں کر لیتا اس وقت تک لیے کال ورع صاصل نہیں ہوتا ۔

ا۔ غیبت سے زبان کومفوظ رکھے۔ ۲۔ بدگانی سے اجتناب کرے۔

٣ منخره بن سے پرمیزکرے - ۲ حرام اشیاء سے آبکھ بندکرنے -

۵۔ سے برے۔ ۲۔ ہرطال میں اللہ تعالیٰ کا احسان حالنے تاکہ نفس مغرور مذہو۔

>۔ ابنامال راویق میں خرچ کرے اور باهل مگرمیں خرچ کرنے سے بیجے ۔

۸۔ لینےنفس کے لیے باندی اور مڑائی کا طالب یہ ہو۔ ۹۔ نمازوں کی محافظت کرے۔

٠١- اہل سنّت وجماعت رکے عقائہ) پر استقامت اختیار کرے - رَبَّنَا اَتَّمِ مُلَنَا نُوْرَنَا وَلِيَّا اَتَّمِ مُلَنَا نُوْرَنَا وَلِيَّا اَتَّمِ مُلَنَا نُوْرَنَا

ت ایک تعراف کے متعلق تقس سٹر کا تقویٰ کی تعراف کے متعلق تقویٰ کی تعرافیت کے متعلق تقویٰ کی تعرافیت کے متعلق تقویٰ کی تعرافیت مقطراز ہیں۔

فِي اللَّغَةِ بِمَعْنَى الْاِتَّقَاءِ وَهُوَاتِّخَاذُ الْوِقَايَةِ وَعِنْدَ اَهُلِ الْحَقِيْقَةِ هُوَ اللَّهُ عَنْ عَقُورَتِهِ وَهُوَ صِيَانَةُ النَّفُسِ عَمَّا اَسْتَعَقَّ الْمُعَوْرِيَانَةُ النَّفُسِ عَمَّا اَسْتَعَقَّ الْمُعَوْرِيَانَةُ النَّفُسِ عَمَّا اَسْتَعَقَّ الْمُعَوْرِيَانَةُ النَّفُسِ عَمَّا اَسْتَعَقَّ اللهِ عَنْ إِلَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَقُورَتِهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ إِلَّهُ اللهِ عَنْ إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ إِلَّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

يعنى لغت مين تقويٰ، اتقاء كے عني ميں ہے جس كامطلب ہے تفاظت

له دُفر روم کمتوب مله التعربیات مله www.maktabah.org اخست یا رکنااورابل حقیقت کے نزدیک الله تعالیٰ کی اطاعت کرے اس کی منابست کی طاعت کرے اس کی منابست کی منابس

تفویٰ کامل قلب ہے تقویٰ صول علم کا زمین اور عزت وکرامت کا غزینہ
 سے جبیا کہ آیہ کرمیدانؓ اگذرکہ کٹریونڈ کاللاء اُٹھا کٹریسے عیاں ہے۔

﴿ تَجبِ عَنْرِتُ عَبِدَالتُّهُ بِنَ سَعُودُ وَمَنَى التَّرْعَنَهُ سَيَكُسَى فَ سَوَالَ كَيَا كَمَ تَقُویُ كَيهِ فَ تواتب في فرايا توكسى فارداروادى سسكمى گذرائب بعرض كيا بان فرايا تووبان سس كس طرح گذراتها بعرض كياني دامن كوكانون سسي بيانا بواگذراتها في خايا دَاللَّكَ التَّقُولِيَّ بِنَ بِي تَقْوِي سِبِي -

# ارباب طرنقيت محضز ديك تقوى كي قتام

الطرلقیت نے اس کی چاقسیں بیان فرمائی ہیں۔ © عوام کا تقویٰ بیہ ہے کہ وہ ٹمرک سے اجتناب کریں

© خواص کا تقوی یہ ہے کہ وہ حق تعالی کی نافر انی سے احتراز کریں

⊚ اولیاء کاتفوی بیرے کہ وہ پنے افعال کو وسیلہ بنانے سے پرمینرکریں۔

انبیاء کاتقوی یہ ہے کہ وہ افعال کواپی طرف شوب نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا تقویٰ حق تعالیٰ کی طرف سے ہو گاہیے اور وہ ہرچیزے وامن ہی کرحی تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں گئیے

بلینه فمبراً ؛ واضح سب کدانسان کی طائحد برفضیات فواہی سے اجتناب اور ورع و

تقوی می وجرسے ہے اور قرب اللی کے مرتوں کہ ترقی کا انحصار مجی اسی بہت جب کہ فرشتے اوا مرکے بجا لانے میں انسان کے ساتھ نٹر کیے ہیں کین نوا ہی سے باز سہنے کے بابند نہیں اس سلے ان میں ترقی مفقود ہے مبیا کہ آیہ کرمیہ و مَامِئُ اللّا کَهُمُ اللّٰهُ مُعَالَمُ اللّٰهُ مُعَالَمُ اللّٰهُ مُعَالَمُ اللّٰهُ مُعَالَمُ اللّٰهُ مُعَالِمُ اللّٰهُ مُعَالِمُ اللّٰهُ مُعَالِمُ اللّٰهُ مُعَالِمُ اللّٰهِ مُعَالِمُ اللّٰهُ مُعَالِمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مُعَالِمُ اللّٰهُ مُعَالِمُ اللّٰمُ مُعَالِمُ اللّٰمُ مُعَالِمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

حصرت امام ربانی قدسس سرؤ کے نزدیک جمله امور میں ان دنیا ظام ، بلین تم مبر کے فتو کی کے مطابق زندگی بسرکرنا چاہیئے جنبوں نے عزمیت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے ۔ اور رخصت سے اجتناب کرتے ہیں اوراس کوہی آخرت کی دائمی سنجات کا دسسیار بنا نا چاہیئے بھے

حفوق لعباد کی ہمین متن واجتناب ازمخُرات نیز بر دوقسم است قسمی است که بحقوق اللّه مُنکانهٔ تعلق دارد وقسمی است که بحقوق عِباد متعلّق است ورعایت ِ قسمِ انی انهم نراست .... الخ ترجیں: حرام چیزوں سے بخابھی دوقعم بہت ایک قسم وہ ہے والتر بھانہ،
کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے تعلق ہے۔ دوسری قسم کی رعایت زیادہ اہم ہے۔

شرح

منطور بالامی صنرت امام رّبانی قدسس سُرُوحتویُّ السَّراورهو قی العباد کی اوئیگی کی نصیحت اورحقوق العباد کی زیاده رعایت کی تعیین فرطتے ہوئے رقمطراز ہیں جس کا عنہوم کی چیدیں سبے کہ اگر حقوق اللّٰہ کی اوائیگی میں کوئی تمی ہبشی ہوئی توائی بدسبے کرحق تعالی پلنے کمال فضل سبے معاون فروے گاکیؤ کہ وہ عنی مطلق اوراز مم الرحمین سبے جب کر نبرہ فقیر معی جائجہ معیال رکھنا چلہ ہیئے جائجہ ارشاد نبوی کی صاحبہا الصلات ہے۔

اَتَدُرُوْنَ مَا الْمُفِلِمُ قَالُوا الْفُلِمُ فِينَا مَنْ لاَدِرُهَ مَلَهُ وَلاَمتَاعَ فَقَالَ رَصَلَى اللهُ عَلَيْ وَقَالُوا الْفُلُمُ فِينَا مَنْ لاَدِرُهَ مَلُهُ وَلاَمتَاعَ فَقَالَ رَصَلَى اللهُ عَلَيْ وَقَلْهِ وَسَلَمَ وَالْوَالَّةُ وَكُلُوةً وَيَأْتِى فَدُ شَنَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا فَيْعُلُ هٰذَا وَصَلَامِ وَذَكُوةً وَيَأْتِى قَدُ شَنَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَالْحَدُ اللهُ عَلَى اللهُ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيعُلُ هٰذَا مِن مَا عَلَيْهِ وَلَا فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا عَلَيْهِ وَهُذَا مِنْ خَطَا يَا هُمْ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَلَى النَّادِ لَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تنظیری: یعنی کی تم جانتے ہو کہ خلس کونٹخف سبے ؟ ماضری (صحابہ کرام ہنی التعنہم) نے عرض کیا ہم میں خلس وہ تخف سہے جس کے پاس نہ در ہم ہوں نہ سامان تو آپ رصَلی اللّٰهُ عَکَیْنہ وَکُم ، نے فرما یا سیری است میں خلس وہ سبے حوقیا مت کے روز نماز دروزہ اور زکوٰۃ کے کر آئے کا لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی برتیمت لگائی ہوگی ،کسی کا مال کھایا ہوگا ،کسی کاخون بہایا ہوگا ادر کسی کو مار بیٹیا ہوگا . پس ہراکیب مقدار کو اس کی نیکیوں ہیں سے اس کے تق کے برابر نیکیاں نے دی جائیں گی ادر اگر مقدار ول کے حقوق پوئے ہونے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہوگیئی تو ان حقدار وں کے گناہ نے کر اس پر ڈال نیئے جائیں سے بھراس کو نارِ جہنم میں جبونک یا جائے گا اُحَادَ فَا اللّٰهُ مِنْهَا

الصلوت ميں ہے:

اَلدَّوَاوِيْنَ ثَلَاثَةٌ دِيُوانَ لَا يَغْفِرُ اللهُ الْاسْرَاكُ بِاللّهِ يَعُولُ اللهُ عَزَّوَ جَلَ اللهُ الْاسْرَاكُ بِاللّهِ يَعُولُ اللهُ عَزَّوَ جَلَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عُلُمُ اللهُ طُلُمُ اللهُ عُرْفَ اللهُ عُرْفَ لَا يَتُرُكُهُ اللهُ طُلُمُ اللهُ مِهُ طُلُمُ اللهُ مِهُ طُلُمُ اللهِ عَرْفَ اللهُ مِهُ طُلُمُ اللهِ عَدْدُوانَ لَا يَعْبُ اللهُ مِهُ طُلُمُ اللهِ عَدْدُولَ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَدْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَذَاكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءً عَذَاكُ اللهُ عَذَاكُ اللهُ ا

يعنى نامه المسائے اعمال تين ہيں ايك وہ نام عمل سے الله تعالى نهيں بخشے گا اور وه الترتعالي كے ماتھ شركي مطم إلى ارشاد بارى تعالى سے بينك الترتعالي لينے ماته شرك الخبراني والدكون يربخت كار دومرا أمرعمل ده سيصبح الشرتعالى نبيرها وأ گاوہ بندوں کا ایک دوسرے بڑللم کرناہے جتی کر آیک دوسے بدلہ بے لیں اور تعمیلزنامہ عمل وه ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہروانہیں فرطئے گا وہ بندوں کا حق تعالیٰ کے حقوق ہرنیادتی كرنكه، التي تعالى كى مرضى كم عله توسك عذائب ادر جاست تومعا ف فراك .

لاہور ملادیمند میں قطاب دی اندے

منن وأن بلده نزدِ فقيه جمجِو قطبِ ارشاد است نبست برسائر بلادِ ہندوستان خیررکب ر. ان بلده بجميع بلادِ مندوستان سارليت

تن المجام الله المجام الم المثاري المندسة المركم خيرو كركت مندوسان كي تمام شهرول مي تمييلي بوتي سب الم

حضرت امام رّانی قدسس سُرو شهرلاموری اہمیّت بیان فر<u>ط تے ہوئے ط</u>ے الا مند کے تمام شہروں می قطب ارشاد قرار سے سے ہیں اس کی وجد بیر علوم ہوتی سے کریہ شهر بیشه سے علم فضل کا گہوارہ رہاہے۔ بیاں ہزاروں علی کے استحین اور اولیائے کا ملین موجود سبے ہیں بھٹرت امام رہا نی کے دور میں علم اوفضل ماصل کرنے کے لیے لوگ لاہور كى طرف دجوع كرست تنص بالخصوص بيال امام الواصلين مجبة الكاملين حضرت سيدناعلى بن

> لاہور ما بجنت اعلیٰ برابراست اہستہ یا بینہ کہ مک سجدہ می کنند

مَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَاللهُ تَعَالَى عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمَيْ فَا اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمَيْ فَا يَضُرُ هُمُ مَنَ الْمَيْ فَا لَهُ مَنْ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَالِكَ خَذَ لَهُ مُ حَتَّى يَأْتِى آمُرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَالِكَ خَذَ لَهُ مُ حَتَّى يَأْتِى آمُرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَالِكَ خَذَ لَهُ مُ حَتَّى يَأْتِى آمُرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَالِكَ

تن وسری است کاکیگرده جیشه مخالفین اسلام برغالب اور دین حق برقائم سئے گا۔ ان کی وّلت ورسوائی کااراده رکھنے والے انہیں کچھ لفضال نہیں بہنچا سکیں سے بیال یک کہ قیامت آمباس کے اور دہ جه ابنت الله المراكب المحالية المراكبة المراكبة

بينے مال رپقائم ہوں گے۔

#### شرح

حضرت امام رّبانی قد سس سرو فسنے کمتوب الیہ کو احکام شرعیہ کی ترویج اور لمت اسلاميدكى تائيدىر وعكينت برست زير نظرارتنا ونبويني على صاجهها الصلوات كونقل فرمايب درال اس مدین مبارکه می صفوراکرم مُللی الله عَلَیْه وَتُلْم نے اس امری نوٹ نحبری منا تیک ہے کرمیری امت کا ایک گروہ بیان وبرالم ن سے ذریعے گفار پر ہمیشہ غالب سے گاجب کہ دوسری روایت میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ غیر سلموں پڑتمثیروسان کے زیعے بميشه غالب ب كا جيباكرار شادنبي على صاجها الصَّلَوَات لاَ تَذَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ إلى يَوْمِ الْقِيامَ الْحِسَدِ الزسب واضح سب مين اس امری صراحت نهیں فرائی گئی کہ وہ کون سی قوم اور قبیلہ ہوگا ؟ ہم غلبۂ اسلام ابنی لوگوں کے ساتحه وابسته بوكا جو راسخ العقيده مسلمان اوركاب وسنست كي تعيلهات بركار بندم و لسك البيته روايات مي ب كقرب قيامت حضرت عيلي السّلام كانزول اور حنرت الممهدي فني الشّعنه كاظهور بوگاجن كے ذریعے حق تعالی دین اسلام کوغلبہ اور سربلند فرطئے گا جلیہ اگار<sup>شاہ</sup> *ڹۄؽڟؿڝٳۻؠٳٳڞۘؽۅٮؠؠ؎*ڵٳڗٙڒڶؙڟٳؽڡؙڷؖڲؚڡڹؙٲڡۜؾؽؙڲڟؾڵۅؙڽؘۼڮ الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْجِ الْقِيكَ امَةِ قَالَ فَيَكْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرَكِ عَرِصَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ) فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالِ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى لَعَضِ أُمَرَاءُ تَكُرِمَةَ اللَّهِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ لِـ

نودی در رسول السُّرصلی السُّرطیه و کم سنے فرایا میری امت کا ایک گروہ قیامت کسفلے کے ساتھ ہمیشہ سی کی خاطر الر آئے کا اور فرایا کرمیسی بن مربم صلّی السُّرطیه و کم نازل ہولگے

توان كاميركي كالميئ إبهي نماز پرهلينه وه فرائيس محينهين تم بي آئين مي ايب

دوسرے کے امام ہوبیہ السّرتعالیٰ نے اس اُمت کوعزت بخشی ہے۔ بعض روایات ہیں حضرت امام مہدی منی السّرعنہ کے اسم گرامی کی صراحت بھی موجروسے جیساکدارشا ونبوی علی صاحبها الصلوت میں ہے قال رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَـنُزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْبَيِمَ فَيَمَّوُلُ اَمِـيْرُهُ مُرالْهُ دِيُّ تَعَسَالِ صَلِ بِنَا .... أَلَّةِ لِعِنى رسول السَّصَلَّى التَّرْعُكَيْهِ وَكُلَّمِ فَ فروا ياعبيلى بن مريم (عليالسلام) · ازل ہوں گے توان کے امیرمه دی رضی الشرعنہ ) کہیں گے کیئے! ہمیں نماز **رہم**ایٹے ندکوره بالاارشادات نبوته علی صابههاالقسلوات کی روشنی میں ملت اسلامیه کومیم عزم رہنامیاہیئے اوراس بات پریخیتہ یقین رکھنا مہاہئے کہ وہ دن دُورنہیں حب کفروطغیاں کے پہاڑ ہے ہا ہیں سے اور طلم وستم کے باول جیٹ جائیں گے ....کفر کا منہ کا لا ہو گااور اسلام كابول بالابوكا -

بشرطيكه محضوراكرم صَلَى التُرطَيْدُ وَلَمْ كَ سِيح وفا دار اوحتيق مسلمان بن جائيس. *ڢيهاكرآية كربمي* لأنِهنُوْا وَلاَحَنْنَافُا وَانْتُهُمُ الْاعْلَوُنَ إِنْ كُنْـُتُمُومُومُوسِيْنَ مَكْ

مناسب معلوم بوتاسبه که بهان صفرت عیلی علیانسلام اور صفرت امام مهدی و مینم عنه کا اجمالی نذکره کر دیا مباشتهٔ اکه قارئین کرام کی معلومات میراضافه بو.

## حضرت عيلى كالمخضر تعارف

حضرت على بن مريم على السّلام خداك بركزيده بندسيا وراولوالعزم وشول بي أنكى

کے آل عمران ۱۳۹

پیانش ایک معجزه اورخداکی قدرت کاعظیماظهارسب عالم شیرخوارگی مین بی این عبدیت اور نبوّت کا اعلان فرایا بنی اسائیل کی طرف سلوث موسے محردوں کو با زن السرزندہ کھتے اورماورزاد اندموں کو بینا کریے تھے بعضرت محمصطفے احمد مجتباع لیالتحیہ والنزاء کی آمری نوید جانفزاسائی بنی ارائیل نے جب انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا توحق تعالی نے ان سے بشرى علائق كوسلب فرماكر زنده آسمان برأهاليا راب قرب قيامت ومشق كى جامع مسجد میں میں ہے وقت نزول فرائیس مے اور صنرت امام مهدی رضی التّرعنه کی امت میر نباز نجرادا فرائیں گے ، دمال کی پیٹھ میں نیزہ مارکر اسے واصل جنم کریں گے ۔صلیب تواری مح خنزىر كوقل كريك، بعقف غير المهول كے ووسب صنوراكر مضلى السَّعَكير وَكُم كاكله رأيم لیں گے . روئے زمین برصرف دین السلام ہی ہوگا جیسا کہ نزول علیلی (علیالسلام) سے متعلق ارشادِنوى على صاجها الصلاَت وَكِهُلِكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِى زَمَانِهِ الْمِسْلَكُلُّهَا اِلَّا الْاسْلَامْ الْمِسْتِ واضح ہے ان واحثتی کا ایسا دور دورہ ہوگا کہ نیچے سانپ سے کھیلیں گے ، شیراور بجری ایک ساتھ جریں گے اور کو ٹی کسی کو صفر رہیں بہنچا سے گا۔ آپ بحاح بھی فرمائیں گئے ، اولا دِ امجاد بھی ہوگی ، جالیس برس دنیا میں علوہ افروز سہنے کے بعدان کا وصاک ہرگا تجہیز وکمفین کے بعد سلمان نماز جنازہ پڑھنے کی سعادت ماصل کریں گے اور گذبی صنری کے نیبے صنورانو صلی اللہ تعالیٰ عَکینہ وَکُلّٰہ کے ہیلومیں دفن ہونگے

## حضرتام مهرى كانخصراك

وارثِ كمالاتِ محمدتيه، ما لِ نسبتِ صدلقيّة حضرت امام مهدى و أن التُوعير سيدهُ عالمين حضرت فاطمة الزم إرضى التُرعنها كي ذريّت مين سينجيب الطرفيين سيّد ، ول سيّم ـ

آپ کا اہم گرامی محمدا در والد کا نام عبدالشر موگا . آپ مربیٹ مینورہ میں تولد ہوںگے آپ کے بدن کی زنگت عولوں جیسی اورجسمانی ساخت اسانیلیوں جیسی ہوگی۔ دائیں رضار پڑل ہو گا، چېروانور درختال شاسے کی مانند چیکے گا۔ حبب زمین پر کفرواکیاد ، فتنه وف اواوظ مربرت حدست تجاوز كرجائيكي اورامسلام حرين طيتبن كسبي محدود بوكرره جاسئ كاتو كم محرمه میں دوران طواف ہاتھ بخیب سے ندا آئے گی میہ مہدی ہیں ان کی اطاعت و فرما نبراری كرو" لوگ ان كى بيعت كريں گے ، لوگول كوآپ كى مجت بلا دى جائيچى ، آپ سے پاس دو معيف ہمول گے جن میں قیامت کک کے لیے آپ کے تبعین ومخالفین کے نام درج ہول كے ۔ اللّٰہ تِعالیٰ آپ کے معتول سلام کوفتح ونصرت اورسطوت وشوکت عطا فرطئے گا۔ حضرت جبائیل اورحضرت میکائیل علیها انسلام دائیں بائیں ان کے ہمرکاب ہوں گے اسکے بونجهی آب کے تدمقابل کئے گا خائب وخاسرہوگا۔ آب احکام تشرعیہ کی تنفیذ ،عماکِراسکم كى تجييز اور سُنت بنوريمالى صاحبها الصلوت كى ترويج فرائيس كے . اسلامى نشكروں كو كاميالى نصی*ب ہوگی ، نیونے زمین بر* دین اسلام کوغلبہ و*جرحا*ِ اور بالادستی حاصل ہوگی ، کفار و یبوداور مبنود مردود کا خاتمه بهوجائے گا ، زمین اماج دخزا<u>ئے گا ک</u>ے گی ، ہرطرف عدل م انصاف اورنوشحالی ہوگی۔ آپ سات یا نوسال کک حوصت فرلنے کے بعد وُصال فرما عائيس كاوم ملان آب كى نماز جنازه بيست كالشرف عاصل كريس مع كداً صيّد ح فِى كُنْتُ الْحَدِيْتِ وَعَيْرِهَا

#### بيتنات

واضح نے کہ حضرت عیری علیالسلام نزول سے بعد شریعیت صطفویہ علی صاجب القبال کی اتباع وسٹ میں عربی میں القبال کی اتباع وسٹ میں عربی خرید سلے کی اتباع وسٹ میں میں میں المسلم کی الماطلاق حضرت علیٰ الماطلاق حضرت علیٰ الماطلاق حضرت علیٰ علیالسلام ہی ہوں گئے۔ ان کا مرتبہ عمیر مرسل ہونے کی بنا دیر حضرت امام مهدی وشائعنہ ،

سے بدرجہا زیادہ ہے۔ صنرت علی علیائسلام کے صنرت امام مهدی وال النوعنہ کی اقتداء كرين كى وجرس ان كے مراتب عاليه كي تنقيص اور صفرت امام مهدى كى ان بر تربيح تفضيل كے خدشہ كے بیشس نظرغالباً حضوراكرم صَلَى التُّرْطَيْرُونكم سے لا مَصْدِی اِلاَّحِيْسَى بْنُ مَرْجِيمُ فرايجس مِ عَلَى فَهِ مرادنه يْن مَكِ فَفِيلَت لَمْ فَهُ مراد مِيطلب يىسى كەكوئى مېدى فىنىلت ئىرى صرت عىلى بن مريب كيش نهيس بوسكا.

 ابل سنّت وجماعت کے نزدیک حضرت المممہدی رضی الترعنہ وسے ظہور کی بیشین گوئی ارشا دات نبویم علی صاحبها الصّلوات اوراً فارضحا ارضی السّعنهم سے ثابت ہے اس بیے ان کی آمریرا میان لاما واجب ہے ۔ آپ کی تشریعیت آوری براک کی اطاعت كن لازم اورآپ كى تكذيب كرنا كفر بوگاجيباكه اماديث مباركه: فاست معوَّالَهُ وَاطِيعُنَّا اورمَنْ كُذَبَ بِالْمَهْدِئ فَقَدْكَ فَرَيْف واضحت -

حضرت امام مہدی ضی التٰ رغبہ عصوم نہیں بلکم محفوظ ہوں گئے بعقائدُ المُعنّت

کے مطابق صرف ابنیائے کرام علیہ السلام کی ذوات ہی عصوم ہیں ۔ © تمام سلاس ل طریقت ہیں صرف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی کنبت صنرت سستیدنا

صديق اكبرونني الشرعنة سي ب اسى لي نقتبندى صزات مير صنرت ميدنا صديق أكبر ضی النیونزے کے کمالات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اور نسبستے محکا غلبہ رہتا ہے مضرت اہم مبدى مؤود ونى الترعنة اسى نسبت صدلقيه كيرها مل بهول سكے اورسلسله عاليه نقشبندير كى تىم وكى لفرائي گے رونانج حضرت امام رانی قدّس تشرؤ رقمطراز ہيں ا

الكارم كوصرت مهدى موعودكم باكماتت ولايت معهو واست نيز بري نببت خابدلود وتتميم وكليل اين ملسله عليه خوابد فسرودي

ا عقائد تورث تى كى الحاوى الفتاري صلى كالعادى الفتاري من المادى الفتاري من الملك دفتر اقال مكوب ٢٥١



کتوبالیه حزت جنباری خان رمتاله علیه



#### موضوعات

حق تعالی بے چون فیر مگون ہے۔ نبوت الایت کی ایس الفیال ہے صفات باری تعالی اور ضرت اما رابی قدین م متابعت نبوی علی ماجہا الصلات کے درجات سبعہ ولایت فاصر محربہ علی صاحبہ الصلات



### مڪوب ۔٤٤

# حق تعالى بي ورقي والمات المات المات

منتن عبادتِ خدائے ہیجی و بیجیگون مکل منگطانهُ، مصفتے میشر شود که از رقیتتِ تمام ماسوی ازاد شده قبلهٔ توجه مجز ذاتِ اَحدیثِت ہیج نماند

تنزچہ : بیے شل و سبے کمیعٹ خدائے جلّ سلطانۂ کی (خانص ہجادت اس وقت بیسّر ہوتی ہے حب کہ ماسوی الٹر کی بندگی سے آزاد ہوکر تو تبر کا قبلہ ، ذاتِ احد تیت کے سوا اور کھے مذہبے ۔

#### شرح

نیرنظر کتوب گرامی میں صفرت امام رّہا نی قدّس سِرُو رقمط از ہیں کہ حق تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت اس وقت بیسرا تی ہے جب سالک ماسوی السّائی ہلامی سے آزاد ہوکری تعالیٰ کے ساتھ گرفتار ہوجائے۔ اس کی علامت حق تعالیٰ کی طرف سے اِنعام وابلام کا سالک کے بیے مساوی ہوجا باہدے اور اگرعبادت ، انعام کے سے صول اور ایلام کا سالک کے بیے مساوی ہوجا باہدے اور اگرعبادت ، انعام کے سے صول اور ایلام کا سالک کے بیائے کے مبائے توریعبادت ناقص ہوگی کیونکہ اس قسم کی عبادت و رحقیقت لینے نفس کی نجات کے لیے ہے۔

"ما تو در بنب به نویشتن باشی عشق گوئی دروغ زن باشی

لین جب سالک ولآیتِ خاصر محمد بیالی صاجبها الصلوات والتیلمات کے حصول کے زریعے فائے مطلق سے شرف ہوجائے اوراس کی ذات بی طلاکھ ف محل سے شرف ہوجائے اس وقت اسے خالص بندگی نصیب ہوتی ہے اوراس کی عبا دت خالص حق تعالی کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔

جانا چاہیے که ایلام کومر خوب مبانا ہرکسی کامقام نہیں مکر تعیض محبولوں کا خاصیہ لہذا اس مرتبے ہیں وہ انعام وایلام مردوکو کمیال سیصتے ہیں.

، مناسب معلوم ہو آہے کہ بیاں کے چون دیے پگون کی قدر نے تفصیلات بیان کر دی مناسب معلوم ہو آہے کہ بیان کر دی مائیں کا کان فہم مکتوب میں مجہولت ہے ۔ وَبِاللّٰاءِ النَّافِ فِیْنُ ،

عبی بین اور بیان کامعی بین اور بیان کامعی بین بین کامی بین بین کامی کی بین کامی کی بین کامی کی مسلمات بین بنیادی طور پرصفات باری تعالی کی توبین بین صفات بین مفات بین صفات بین سفات بین بین اور صفات بین بین بین سفات بین سفات بین سفات بین بین سفات بین سفا

وه صفات بي جوخلاتعالى ذات بي موجود نبي مكداس المحاس المحا

وه صفات جوندا تعالی کی ذات بیس توجو داور ثابت ہیں۔ ۲- صفات شبوتیہ ان کی دقسیں ہیں صفاتِ ذاتیہ اور صفاتِ فعلیہ صفات ذاتیہ خدا تعالیٰ کی حقیقی اور کالی صفات کو سکتے ہیں جن کا ذاتِ اقدس ے اِنعُکاک محال ہے منتظمینِ ماترید ریز رح کم التار کُوٹین کے نزدیک ان کی تعداد آفد ہے جنہیں صفاتِ ذائتیے حقیقیہ ثمانیہ کہا جا تا ہے اور وہ یہ ہیں۔ حیات ،علم ، کلام ، تمع بصر ارادہ، قدرت اور تحوین جب کراشاعرہ کے نزدیک ان کی تعداد سات ہے صفیت تحوین ان *یں شامل شہیں*۔

صفاتِ ذاست كى مجى دوسي بي .

وه صفات مووجود خارجی رکھتی ہیں جیسے صفات ثمانیر متعارفہ

وه صفات جن کا وجود خارجی نہیں بکد انتزاعی اور اعتباری ہے بیلے ازلیت،

ابرتيت ، قِدم، بقاارغنا وغيرها

ابریت، فِدهم، بها روعا و بیرها وهی الیتی پتوقیف ظهورها علی و جُود الخالی -صفات فعلیم یعنی به وه صفات بین جن کاظهور و جوز فلق بر بر وقون ہے اور یہ صفات ذاتید کے آثار ہیں یعین ایسی صفات جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالی موسوف برصفات فعليدكهلاتي بي بعيف فداتعالى رحيم سياس كي ضديد سب كه فداتعالى قهار بهي بيصفات فعليه كي مثالين تخليق اترزايق اتصور ،احياء ، اماتة وغيرما بي كم

### صفات بارى تعالى او خضرامام رتبانی

حضرت المهم رباني قدِّ سس شُرُو كے نزد يك صفاتِ إرى تعالىٰ كى تين اقعام بي قىمِاوّل ، صفاتِ اصافِه بي مِيسه خالقيتت اور رازقيتِ میم ون اسفات میقید این بیدان ده بین اندراضافت کا ایک دنگ رکھتی این سیسے قسیم دوم : صفات میقید این کئین وہ بینے اندراضافت کا ایک دنگ رکھتی این سیسے علم، قدرت، اراده ،سمع، بصراور کلام - قیم موم ؛ حقیقت محض ہے جیسے حیات کہ سس اس میں اضافت کا کوئی امتزاج نہیں ہے۔ اضافت سے ہماری مراد عالم بعنی دنیا کے ساتھ تعلق ہمونا ہے۔ تعیمہ رق متم نیز قیموں میں سب سے اعلی اور تمام اقسام کی جامع ترین ہے اورائوہات صفات میں سے ہے۔ صفت علم اپنی جامع تدین سے اورائوہا تی جامع تدین کے باوج وصفت حیات کے تابع سیائے۔

# حضرت المعظم كالبيجال ربي والمحتفق وقف

امام الائم بصنرت امام عظم الُومنيفه رضى التُّرعنه؛ خالق كى مُعلوق كے ساتھ اور مُعلوق كى خالق كے ساتھ عدم مِثا ہدمت كم مُعلق وقمطراز ہيں۔

لَايُشْبِهُ ثَيُنُا مِنَ الْاَسْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يُشْبِهُ فَ شَنَيٌ مِنْ خَلْقِهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا يعنى التُّرِتِعالَىٰ ابنى مُعْلوق بيرسي كسى كسامق شابهت نَهيس ركمتا ادرنهى كوئى چيز مخلوق بيرسي اس كے ساتھ مشابہت ركمتی ہے۔

مَنْ وَكُمْ مَنُوقَ مَكُنُ الرَّهِ وَسِهَ اوراللهُ تِعَالَى واجْتِ الوَجِودِ مَنْ مُدُاوِعَىٰ ہے جب كمِنُوق برلحاظ سے اس كى محتاج اور اس كے ساتھ مشاببت و مماثلت سے عاجز ہے جدياكم آيہ كرميہ وَاللهُ الْعَنِيْ وَانْتُ مُّ الْفُقَ الْعُلَا الْمُعْلَى الْمُ اللهِ اللهُ ال

حضرت امام عظم الوحنيفه ديني الشاعنة في الشاعنة المصال بارى تعالى كيم يحرُّ الدب كيف ہونے كم تعلق يوں تصريح فرائى سبئے ۔

ا مرداً ومعادمنها ٥٩ كه فقة اكبر كه محد ٣٨ مسك الشورى ١١ هه شرح فقة اكبرلعلى قارى مدا

صِفَاتُهُ (تَعَالَى) فِي الْآذَلِ بِلاَ كَيْفَةِ السِّرْتِعَالَى كَصْفَاتُ الرَّاسِيةِ مِي الْآذَلِ بِلاَ كَيْفَةِ السِّرِا عِلَى النَّا وَاجِب ہے اور اُن ہے ہیں ان پرائیان لانا واجب ہے اور اُن کے بائے میں بحث کرنا بدعت ہے ۔ لہذکھتِ اسان ہی اُنکم وہبترہے ۔ حضرت ام ربانی قدّن شُرُؤ وَاتُ صِفَا حَق اللّٰ کِی اللّٰ مِی اللّٰ کِی اللّٰ مِی اللّٰ کِی اللّٰ کِی اللّٰ ہے مفات بیچوں کی باری تعالی کے تعلق وقط از جی ۔ اوتعالیٰ برات وصفاتِ خود بیگان است ، ذات وصفاتِ او مخالف اندمزات وصفات مُوافِق واذبیہ جو حسب مناسبت ندارند، بی او سجانہ منزہ باشد ازمثل وصفات مواجبیت و واجبیت و واجبیت و واجبیت و واجبیت و واجبیت و اجبیت و واجبیت و اجبیت و اجبیت و واجبیت و ا

اورا تعالی شانه شرکی نیست که تنویس با نکل گانه سب اس کی ذات مفات میں بانکل گانه سب اس کی ذات مفات میں بانکل گانه سب اس کی ذات مفات مفات میں اور سی طرح مبی ان سب کوئی منامیت مفاوق سے بھی منظر مسب اور تر " یعنی قال نہیں رکھتیں۔ لہذا حق سسب عائد شل سینی ممالی مواق سے بھی منظر مسابق میں مقال شان کے معبود ہونے ، صافع ہونے اور واجب ہونے میں کوئی اس کا شرکیے نہیں۔

حضرت امام را فی قدس سر کاکیستفام برزات مفات کی کیم ماثلت کی نفی کرت موسی ای ایم از بین : موسی ایم کال می کارد م

لَیس کیمنیله شنع و که کالتیمیم البصیر (اس کی ش کی طرح می کوئی پیز نبیس ہے اور وہ سننے والا نیکھنے والا ہے ، حق مبی نزا و تعالی نے بلیغ ترین انداز رائی ذات سے مماثلت کی نفی فرما دی ہے کیونکراس آئیت میں پلنے مشرمش ریعنی شام میں چیز) کی نفی فرائی گئے ہے، حالانکم قصود پنے مثل کی نفی کرنا تھا مطلب ہے ہے کہ جب اس کے مثل کا مجمی شہر نہیں ہوسکتا تو اس کا شار تربط اولی نہیں ہوگا لہذا کنایۃ اس کے مثل کی نفی ہوگئی کیونکہ یہ کنا یصر بی کے مقلبطے میں بلیغ ترین ہے جبیا کہ طائٹ کی بیان نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس کے تصل ہی وَهُوَ النّبِینُ عُی الْبَصِینُ قُرایا بیان نے اس کو ثابت کی بھی نفی کر دیا ہے جبیا کہ بیلے مصقے (لَیسُ کیمِقِلْ اِسْتُی کی میں میں اس کی توضیح یہ ہے کہ تق سیان ہی ہمی اور بھیر ہے سے مماثلت وائی کی نفی کی گئے ہے ، اس کی توضیح یہ ہے کہ تق سیان ہی ہمی اور بھیر ہے کسی دوسرے کو سمے اور بھیر ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ تق سیان ہی میں اور بھیر ہے اور وہ کی ہورت یا گئی جا تھی ہوا گئے ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ تق سیان ہی ہوا کہ ہے۔ ایس می تو قالت بیں صفات کی صورت یا ئی مباتی ہے ۔ انگی حقیقت نہیں پائی جا تی ہے ۔ انگی حقیقت کی جا تی ہے ۔ انگی حقیقت نہیں پائی جا تی ہے ۔ انگی حقیقت کے مقابلہ کی جو تی جو تی جو تی حقیقت کے مقابلہ کی جو تی جو تی

حضرت المم رتبانی قدّت رسُّرہ کے زدیک حق تعالیٰ کامٹل نہیں مہوسکا مثال بھوسے کی ہے ہوسکتی ہے نجائج آپ رقط از ہیں ۔ مثال بھوسے کی ہے ہوسکتی ہے نجائج آپ رقط از ہیں ۔

معنرت تن سبحانہ وتعالی شن سے بہت کیت ہے۔ پہپراپ دسطراری و مصحب پہپراپ دسطراری و مصرت تن سبحانہ وتعالی شن سے منزہ سے لیش کو فیلہ سٹنی کوئی پیزاس کی ماند نہیں ایکن علی د سنے بڑنال اور شک کو جائز قرار دیا ہے۔ و لیٹی المسئل الاحتالی داور السی تعالی سے جند ترین مثال ہے المسئل کو مثال ہی سے تساق دیے ہیں اور خیال سے آرام بخشے ہیں، بیجون کو جون کی مثال سے المسئل مشال کو مسالک، مثال کر سے ہیں، وجوب کو امرکان کی صورت میں جارہ گرکرتے ہیں۔ بیجون کو جون کی مثال کر سے اور صورت کو عین دی صورت میں وجہ کرتی بھانہ کو عین صاحب مثال خیال کرتا ہے اور اس اماطہ کی مثال کو جہان ہیں شاہد و تعالی کے اماطہ کی صورت کو اسٹیاء میں دیجہ ہے اور اس اماطہ کی مثال کو جہان ہیں شاہد کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اماطہ کی حقیقت دکھائی شے دہی ہے۔ مالا کہ الیا نہیں ہے

بكه حق تعالی کا احاطه بیجون اور بیچیگن ہے اور اس سے منترہ ویاک سیے کہ وہ شہو درمشاقیم یس اسلے اورکسی پرخا ہر ہوجائے ہم اس بات پر امیسان سکھتے ہیں کر بق سجا نہ <sup>ا</sup> ہر رہیز كومحيط ب لكين بم اس ك اس احاط كونبين جاسنة كه وه كياسب ، اور وكميونم جاسنة ہیں وہ اس اماطہ کی شہیاورشال ہے۔ حق تعالیٰ کے قرمب اور اس کی معیتت کو بھی اسی پر قیاس کرنا جاہسینے کہ جو تھے مشاہرہ اور کشف میں آباہے وہ ان کی شبیہ اور شال ہے اس کی حقيقت نهيس عبدان تمام باتول كي حقيقت كي يفيت نامعلوم ب يربارا ايان ہے کہ بق تعالی فریب ہے اور ہمائے ماتھ ہے لیکن ہم یہ ہیں جانتے کہ حق تعالی کے اس قرب اورمعيت كي حقيقت كياب، ممكن سب كرج حديث نوى عليه وعلى المرالصلوت والتيان مين آياب كريتجكل رَبُّ ضَاحِكا (بمارا بروروكار سنت موسف ظام برقاوه صورت مثلی کے اعتبار سے موکا کیونکہ کمال رضا ونو سنسنودی کاحصول بمثال میں ہنسنے کی صورت میں ہی دکھایا جا تا ہے اور ہوسکتا ہے کہ طریقر ، جیرو ، قدم اور انگلی کا اطلاق مجی شالی صورت کے اعتبارسے ہی ہو بمیرے پرور دگارنے مجھے ایسی ہی تیلیم دی ہے۔ واللّٰہ يَخْتَصُّ بَرَحْمَتِهِ مَنْ يَثَلَاءُ وَاللّٰهُ ذُوْالْفَضْلِ الْعَظِيلُ عُ متعلماين انزيدريك نزديك صفات فعليه قديم بهي جب كرمتكم بين اشاعرشك بدنه کمبرا بل بیصفات حادث بی اراب تدقیق کے نزدیک بیرنزاع ، نزاع لفظی ہے در اس فاعل ختیقی اللہ تعالی سے اور اس کافعل اس کی صفت ازلی ہے اور معول جس کے ساتھ الترتعالیٰ کا نعل متعلق ہے وہ مخلوق اور مارث ہدالندا اس کافعل تو قدیم ہے گرمفعول جس کے ساتھ روفعل متعلق ہے وہ حادث ہے جیسے کلام نفسی قدیم سہے گرکلامفظی مادث ہے ( وَاللّٰهُ وَ دَسُولُهُ اَعَٰکُمُ) بلي تمر تمرير \_ واضح يه كه تعض وحدت الوجودي صوفيا وكرام عليهم الرحمة والرضوان موجود سيت

له مبدأ ومعادمنها ٩٠



یں بھی شرکی کی نفی کرتے ہیں اور حق تعالی کے سواکسی چیز کو موجود نہیں جاستے۔ ان کا استشہاد (دلیل) ان کا کشف ہے اور یہ بات پرسٹ یدہ نہیں ہے کہ اس قرال سے بہت سے اصول دین کو اس قرال سے طبیق مینے میں استوں نے میں امنول نے تک تفاحت سے کام لیا ہے۔ دیکن ان کی بیری کی برری مطابقت ہیں کلام ہے بعض دیکھ صول دین باکل قطبیق کے قابل ہی نہیں ہیں جیسے واجب تعالی مبل وعلا کی مفات کے فابل ہی نہیں ہیں جیسے واجب تعالی مبل وعلا کی مفات کے فابل ہی نہیں ہیں جیسے واجب تعالی مبل وعلا کی مفات کی ففی کی مجدن کے

## نبرو ولايت فضل ہے

منتن گفته اند ولایت نبی افضب لاست از نبوّت او

ترجمه: بعض (الم سحر) بزرگول نے کہا کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت اضل کے

شرح

حضرت امام تانی قدّسس شرهٔ یهاں ایک اہم منطے کو بیان فرائے ہیں. در ال اسسس منلد میں صوفیائے کرام کی آراء مختلف ہیں نیس

◎ ممطلق ولايت نبوت ـــــاففل ـــــــ .

﴿ نِی کی دلایت اس کی نبوّت سے فضل ہے میں کد صنرت محی الدین ابن عربی قدر اُ اَلُوَ لَا یَتُهُ اَعْلیٰ مِنَ النَّـ بُبُوّةِ کی توجیر ہے کرتے ہوئے رقمطاز ہیں کہ ولی تابع ہو ہے اور نی متبوع ، تابع متبوع سے میں اعلیٰ نہیں ہوسکا بلکہ اس مقولہ کامطلب یہ ہے کہ نبی کی ولایت اسس کی نبوت سے اضل ہے لیے

© صنرت امام رّبانی قد سس سرهٔ علم کلام کے مجہد میں نیزائپ کے لیے استدلالی علم ومعارت شفی بنامینے گئے ہیں اس لیے آپ کاموُقف متحکمین اہل سنت کے موافق ہے جنامخے آپ رقمط از ہیں ، نُبوّت افضل ہاشد از ولایت خواہ ولایت نبی باشذ خواہ ولایت ولی بے نبوّت ولایت سے فضل ہے خواہ ولایت نبی کی ہویاولی کی۔

ایک کمتوب میں یوں رقمطراز ہیں:

بعض مشائخ نے مالت سکو میں کہاہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اور لایت نبوت سے افضل ہے اور بعض دگیر مشائخ نے اس ولایت سے نبی کی ولایت مار لی ہے تاکہ نبی پرولی کے افضل ہونے کا وہم رفع ہوجا کے لیکن حقیقت ہیں معاملہ اس کے برعکس ہے کیز کہ نبی کی نبرت اس کی ولایت سے افضل ہوتی ہے دمقام ، ولایت میں تو (ولی انگئی سید کے باعث توحب فتل کی طرف نہیں کی جاسکتی لیکن نبرت ہیں کھال اِنشراج صدر کی وجر سے باعث توحب فتل کی طرف میں کی جاسکتی لیکن نبرت ہیں کھال اِنشراج صدر کی وجر سے مذتو تی بھانہ کی طرف متوجر ہونے سے مافع ہوتی ہے نبوت ہیں صرف مخلوق ہی کی طرف توجہ ہیں ہوتی تاکہ ولایت کو جس میں رُخ می کی طرف ہوتا ہے نبوت پر ترجیح دیں عیاداً توجہ نبیں ہوتی تاکہ ولایت کو جس میں رُخ می کی طرف ہوتا ہے نبوت پر ترجیح دیں عیاداً بالشرک جانہ صرف مخلوق کی طرف رُخ رکھنا توام کا لا آفام کا مرتبہ ہے شان نبوت اس می در ترہے اس معنی (حقیقت) کا تھینا ارباب می کر پر وشوار ہے ستقیم الا توال آبار ہیں جو نبیا میں معرفت کے ساتھ میں از ہیں تا

كي كمتوب مين اس مُنكركويون بيان فرطت بين . بعض مشائع كايد كلام الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبُويَةِ ازْقِيلِ مُحرَّب الْكِنِيال البيت الله المراكب ال

ہے کہ ولاست میں وُخ حق تعالیٰ کی طرف ہو اسبے اور نبوت میں توجم معلوق کی طرف ہوتی ہے اوراس میں شک نہیں کہ مخلوق کی طرف آوجہ کرنے سے خالق کی طرف توجہ کرنا افغال ہے بععن مشائخ سنے اس جیلے کی توجہہ کوں کی کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے خشا سے اس فقیرکے نزدیک اس قسم کی باتیں دوراز کاراور فضول ہیں کیونکہ نبوت میں مرخ صرف مغلوق كى طرف بى نهيس ہو المكم مغلوق كى طرف توتب كے باوجود حق تعالى كى طرف بمى توجر رستى بسيعينى اس كا باطن حق تعالى كے ساتھ ہوتا بسے اور اسس كاظا بر مخلوق كے سانفة بشخف كى تمام ترتوحب مغاوق كى طرف مى مووه توبنغتول ميسسب. انبيائ كرام عليم الصلوك والتسليات تمام موجودات بيس سب ببتري الهذام بترين دولت فعمت مجى ابنى كالتصديب ولايت نبوت كاجزوسي اورنوت كل سهيري وحبہ ہے کہ نبوت ہی افضل ہے خواہ نبی کی ولایت ہویا ولی کی ولایت <sup>لم</sup> ایک مقام مربوں رقمطاز ہیں:

ولايت ِ ولی *جز<u> ہ</u>ے مست از اجزائے و*لايتِ نبی اوعليدالعسلاۃ والسلام۔ ولی را م حیٰد در حاتِ علیا میستر شود آن در مات جزئے ست از اجزائے درمات آل نبی خوا مر لود ، جزو برين عظمت بدياكند كمتراز كل خوابد بودكة الشيك أغظ مُرمِنَ الجنزع " قفيهُ بريبيه است الحقي باشدكه كلاني جزو راتخيل نموده ازكل فنزول داندكه كل عبارت ازال حبزو از اجزائے دیگراست ملھ

ولی کی ولایت اس کے نبی علیالصالوۃ والسلام کی ولایت کا جز ہوتی ہے ولی کو خواه کتنے ہی اعلی درمات ماصل ہوجائیں بھرمی وہ درمات اس نبی کے درمات ایک جزہی ہوتے ہیں جزوع او کتنا ہی بڑا ہومائے بھرتم کا سے کم ہی سے گا کیونکہ اِلْکُلُّ اَعْظَ مُرِمِنَ الْجُنُهِ يعنى كل بهيشه لينه حروسجوا ايب بريقضيه الجه ووتخفراتي

تفضيل ولايت ك قائلين صوفياء كى كمالات نبرتت كك رسائى مىيى بوئى اور بلینه ممبر ( دوان کمالات سے بېره درنه بونے کی دجرسے ان کی معلومات نېدې که کتے اسی بناء پرانہوں نے ولایت انبیاء کو ان کی نبوّت سے مبتر مانا منگروہ حضارت جنبیں کمالات، نوت تک رسانی ماصل موگئ ہے وہ ولاست ابنیا، کو ان کی نبوت کا زینہ پلتے ہیں۔

من میر کام رانی قدمس سرؤ فراتے ہیں کہ اولیائے کرام کی ولایت بی تعالیٰ بیر نم میر کے ظلال صفات سے تعلق رکھتی ہے ولایت انبیاء صفات سے مرابط ہے

له کتاب اللمع کے رفتراول محتوب ۲۲۰

المنت المنا المناسبة المناسبة

اور ولایت الاداعلی سشیرونات وائیرسے ربط رکھتی ہے مکین نبوت انبیا و داتی تعالی کی معرفت سے مماند وصول سے قامر اس مترب مقدّم سے ماند وصول سے قامر بیں ان شریحات سے سے واضح ہوگیا کہ مقام نبوت، عالی ترین مقامات سے سے مقام ولایت اس مقام ولایت اس مقام ولایت اس مقام سے قیاس سے قابل ہی نہیں وہ صوفیائے کرام حبول نے مقام ولایک مقام نبوت کے مقام نبوت کا مرائی کی نادیر ہے اگر ان کی کھا لات نبوت کا رسانی ہوجاتی تواس قدم کی باتیں نرکر ہے۔

🗼 😝 میون ندیدند حقیقت ره افسار زدند

مَّنُ سَبَبُ عَدَمِ الْوُصُولِ اللَّ تِلْكَ الْوَلَايَةِ الْقُصُورُ فِي كَمَالِ مُتَابَعَتِهُ عَلَيْ والصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ وَالْقُصُورِ دَرَجَاتُ فَلاَجَرَمَ حَصَلَ التَّفَاوُتُ فِي دَرَجَاتِ الْوَلايَةِ وَلَوْ تَيَسَّرُكُمَالُ الْإِنِّكَ عَلَا مُكَنَ الْوُصُولُ إلى تِلْكَ الْوَلايَةِ الْإِنِّكَ عَلَا مُكَنَ الْوُصُولُ إلى تِلْكَ الْوَلايَةِ

توجه، اس ولایت (خاصر محدیہ) تک نرپینچنے کاسبب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کمال متابعت میں کمی سے اور اس کمی سے مبت سے درجات ہیں اس سیاے ولایت کے درجات میں تفاوت ہوجا آ ہے اوراگر آپ کی کمال اتباع میتر ہوجائے تو آپ کی ولایت کم بینیا مکن ہے .

شرح

مُطور بالا بين حفرت امام رّ با في قدّ تسسس مَثّرة ولا يرتب خاصه مُحَدِيمُ كَان صُلَوْمُ الطُّكُورُ Www.maktabah.org یک وصول نه ہونے کی وجرحضوراکرم م آبالت کانی دکتا کہ کامل اتباع میں کمی کو قرار ہے ہے۔
ہیں چو نکومت ابعت کے ختلف اسے ہیں اس بیے سالکین کو حاصل ہونے والے درجات آت میں تفاوت ہوجا آسے حضرت امام رآبانی قد سسس سرائہ ایک مکتوب میں حضوراکر م ملی التہ طلبہ ویلی متابعت کے بات اور ہرائے کی دوسرے نہو پرفضیات کے بات ورہرائے کی دوسرے نہو پرفضیات کے بات ویس وقط الزہیں .

آنسرورعکید وغلی الیانسلوة والسلام کی تابعت متابعت متابعت متابعت متابعت العرب و کی طلی الیانسلون و السلام کی تابعت متابعت و در بنا وی سب و در بنا وی سب در بات و مراتب رکھتی ہے۔ کئی درجات و مراتب رکھتی ہے۔

عوام ابل اسلام کاب یہ تصدیق قبی کے بعداطینا اِنفس سے قبل جوکہ دوجہ ورجہ اور کی اوری اور سنت سنت کی آباع سے علائے طوابر، عابداور ناہر صفرات جن کامعاطرا بھی بک اطینا اِنفس بک بہیں بنجاسب اس درجب ہیں مشرک ہیں۔ اس متابعت مصوری کے صول میں سب برابر ہیں جو کھفراس مقام ہی کفروانکار سے آزاد نہیں ہو تا تو لازمی طور پریہ خاص درجہ صرف متابعت کی صورت مقام ہی کفروانکار سے آزاد نہیں ہو تا تو لازمی طور پریہ خاص درجہ صرف متابعت کی مورت مقام ہی کاموجب مقام ہی ناز آخرت کی فلاح اور خلاص کا موجب عذاب نارسے نجات دلانے والی اور ذخول جنت کی بشارت سنانے والی ہے بی تو تا گائی ہے کہال کرم سے انکار نفس کا اعتبار نہ کہ کے صرف تصدیق قبلی پر کھایت فرمائی ہے۔ اور خلاف کی ایک رہے ہے۔ اور خلاف کا اعتبار نہ کہ کے صرف تصدیق قبلی پر کھایت فرمائی ہے۔ اور خبات کو اس تصدیق سے ساتھ مرائی طور اور خبات کو اس تصدیق سے ساتھ مرائی طور اور خبات کو اس تصدیق سے ساتھ مرائی طور اور خبات کو اس تصدیق سے ساتھ مرائی طور اور ایس ہے۔

بیں آنسرویمئیدوعلی البرانسلوق والسلام کے ان آقوال واعمال کی سما بعت ورح نیروم کے ہیں آخر کی ہیں بعث ورح نیروم کے سے جو باطن سے تعلق کے کھتے ہیں بطیعے اخلاق کی تہذیب، صفات رذیلہ کی مدافعت ، باطنی امراض اور اندرونی بھاریوں کا ازالہ کرنا ہے ، مشابعت کا یہ ورجہ مقامِم طریقت سے متعلق اوران ارباب سلوک سے تفسوس ہے جوطریقة صوفیا ، کوئٹنی مقتد اللہ سے اخذ کے میرائی لئرکی واریوں اور بیابانوں کو قطع کرتے ہیں .

آن سرورعلیہ وعلی الله الصلوۃ والسلام کے اُموال، اُذواق اورمواجید کی تابت ورحیر سوم ورحیر سوم ولایت کے ساتھ مخصوص بجومجذ وب سالک یا سالک مجذوب ہوں ۔

متابعت کایه وه ورجهب كربيك شبح مين اسس متابعت كي صورت ورحبرج بالمم تقى بهال اس متابعت كي حقيقت بيمتابعت كايه ورجه علمك أي المخين شكر التاوتعًا لاستغيره كساته مخصوص بيع اطمينان نفس كي بعد حقيقت متابعت کی دولت مستحقق ہیں۔اولیاء اللہ قدّرسس اللہ تعالیٰ اُسْارُ حُمْ کو تمکینِ قلب کے بعد اگرجرا ايب طرح كا اطمينا إن نفس حاصل موجا تأسب سيكن نفس كوكمال درجرُ اطمينان كمالاتِ نبوّت کے حصول کے بعد حاصل ہو اہے یہ کمالات علمائے راسخین کو بطریق وراثت حاصل ہوتے ہیں اس مرتبہ ہیں عارف مقطّعاتِ قرآئید کے اسار کے فہم اور کتا کے منت کے متشابہات کی ّاویل سے فائز المرام ہو ہے۔ بیرخیال نذکریں کریہ تاویل پُدُر دہمتھ) کی قدر اوروئبر (حیره) کی تاویل ذات سے کرنے کی ماننہے کیونکریہ تاویل علم ظاہرے پیا ہوتی ہے ان کا اسرارے کوئی تعلق نہیں مکدر اسرار خاصہ ہیں جوبا لاِصالت ابنیائے کرام سیمالسلام کا حصہ ہیں اور وراثبة ٔ صدّ لقین اوراولیا، کوعطلکئے جاتے ہیں۔ اس دولت عظلی مک بینیا دوسرے رامستوں کی نسبت ولایت کی راہ ہے زیادہ آسان اوراً قسرب ہے اور وہنتت سُنیہ کا ِ التزام اور برعتِ مُرضیبہ کے اسم ورہم سے اجتناب ہے ۔ آج یہ باسٹ کل معلوم ہوتی ہے ، كيوكم سال جہاں دريائے بعث بير غرق اور سنت نبوى على صاحبها القلوات سے دورہے . ینے کا نسروعلیہ وعلیٰ الرالصلوٰت والسلام کے صرف ان کمالات کا اتباع ہے جنکے ورحنبر جم حصول مي علم ومل كاكوئي وخل نبيس مكمه إن كمالات كاحصول محفر فضل رباني اور احیان رحمانی پر بموقوت ہے ۔ یہ درجہ اس قدر بلندہے کہ سابقہ درمات کو اس درجہ سے اد فی نسبت بھی نہیں ہے یہ کمالات بالاصّالت اُولوالعنرم انبیائے عظام علیہ مرالسّلام کے بالفه مخصوص بن ان كيطفيل معين اوليام كرام كوان كمالات مي مشرق فرا فيت بي.

www.maktabah.org

آنسرور علیه وعلی الرالصلوة والسلام کے ان کمالات کا اتباع بے جوانسور ورحمیر مسلم علیه وعلی الرالصلوة والسلام کے متعام محبر بیت کے ساتھ مخصوص ہیں جس طرح درخ پنجم میں کمالات کا فیضا ان محض ضل واحسان پرتھا اسی طرح اس درجو شعثم میں ان کمالات کا فیضان محض مجسب پرموقو دن ہے جو کہ تفضل واحسان سے فوق ہے یہ درجواگر جو بالاصالات حضور اکرم منگی السر عکی ہے ماتھ مخصوص ہے ایکن حضور اکرم منگی السر عکی ہے واقع کی السر علی ہے واقع کی السر عکی ہے واقع کی ہے تعیت میں اولیائے مقدلات کی مقدل میں سے اقل تحلیل کو نصیر سے ہوتا ہے ۔

یلے درجہ کے علاوہ متا بعت کے یہ پانخ درجات متابات عروج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اوران کاحصول میں سور ورعوج سے ہی مرزُوط ہے -

بہت متابعت کا یہ درجہ بھو از دل سے تعلق ہے اور یہ درجہ بالقہ درجات کا درجہ مقدم جامع ہے کیونکاس قام نزدل بی تصدیق قلبی بھی ہے اور کمیں قلبی بھی بنس کا اطینان بھی اور اجزائے قالب کا اعتدال بھی ہے اور بید درجہ ان اجزائے کی ہاندہ درجات کریا اس درجب متابعت کے اجزائے اور یہ درجہ ان اجزائے کی کی ماندہ اس درجب میں بہتی کر تابع متبوع کے اس قررش بہر بوجات ہے کہ دورسے دیکھنے والا خیال کرتا ہے کہ یہ دونوں (تابع و متبوع) متحد ہوگئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان امتیاز خیال کرتا ہے کہ کا ل تابعد روئوں کے اس قرت بوگئے المتحد ہوئے کے درمیات سے آرا سے بہولے ختم بھرگے ہیں اور ان دونوں کے درمیان امتیاز درجات سے آرا سے بہولے ضم بھرگے ہیں اور ان دونوں کے درمیان امتیاز درجات سے آرا سے بہولے ضم بھرگے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اللہ مستم بھرکے کا ل تابعد کروئے کے المتحد بھرگے کا اللہ مستم بھرکے کے درمیات سے آرا سے بہولے کہ کہ کہ کو گئے ہوئے گئے کہ کا ل تکویک کے کا ل تکویک کے کا ل تکرکے کے کا ل تکریک کو کریک کے کا ل تکریک کو کریک کے کا ل تکریک کے کا تکریک کریک کے کا تکریک کی کرنے کریک کے کا تکریک کے کا تکریک

حضرت امام ربانی قدیمس ترفرنے ولاسیت خاصمهٔ محمد تریخالی آب الصنگوا ولایت کی دقیمیں بیان فرائی ہیں ۔ ولایتِ عامدا درولایت خاصہ ، ولایتِ عامہ سے مطلق ولایت مرادہ ادر ولایت خاصہ \_ ولايت محمد يمالي صاحبها الصلوة والتجته مراد ب ولايت خاصه مي فاست ام اور بقلتُ

اکمل حاصل ہوجاتی ہے جوشف تھی اسس نعمت عظیٰ سے مشرف ہو اہے اس کا ابرائطات حق سجان ، میں مطبع ہوجا آہے اسلام حقیقی کے لیے اس کا نشرے صدر ہوجا آہے اور اس کا نعنس آبارگی ولوائگی ( تمرارت و تشرمندگی )سے آزاد ہوکر مطمئة ہوجا آہے اور اضیر مرضیۃ کے مرتبہ برخائز المرام ہوجا آہے۔ یہ ولایت عمرہ و نزول کے دونوں طرفوں میں ولایت کے تمام

مراتب ہے متازاور عبدانے .

عُرُوج کی طرف اس وحب سے کہ طیفہ اُخیٰ کی فیا اور بقا ولایتِ فاصر محدیہ علی صابحہ اِلصّدات کے ساتھ مختص ہیں جب کہ لبقیہ تمام ولا تیوں کا عُرُوج تفاوتِ در جات کے اِعْدَبار سے لطیفہ بُغیٰ کی محدوو ہے ۔ نیز حضرت محمر صطفے علیہ التیّتہ والثناء کی ولایت جمیع ابنیا نے کرام وحملہ رُسل عظام عیہ العَسَدات والسّدات کی ولایتوں سے افضل ہے اسی طرح ان بزرگواروں (خواجگان نقت بندیع لیم الرحمتہ والرصنوان) کی ولایت بھی ویگر جملہ اولیا نے کرام قدر س اللہ تھائی اُسْرَارُمُ مُ کی ولایتوں سے بالا ترسے اور بالارکیوں نہ ہوجب کہ ان کی ولایت حضرت صدیق اکبرونی اللہ بحن کی طرف خصوب سے لے ولایت خاصہ کی دوسی ہیں ۔

ا.... ولايت خاصه معنائے عام

یہ جمیع انبیائے کرام علیم الصلوات کی ولاست ہے اس ولاست میں عارف بواطم فنا وبھا خواہشاتِ نضانی سے دلم نی پالیاہے۔

۲ .... ولايت خاصه بمعنائے خاص

ية نبها صنوراكرم عكيه لنيتة والثنآء كي ولايت باوريه ولايت كانتها في درجسه

یهها حصورا روم کمینه عید دانش و ماه می دلایین سبطه دوید راه یک ۴ مه مای روبه سبه ۲ با پیزور ۱۰ - تمام موس ولایتِ عامه میں شر کیب ہیں حق تعالیٰ تمام مؤمنوں کو ولی اور دوست کھآ میں مرب ر جهد الدائية كرميداً لله ولي الكون المتواسعيال باس ولايت كوولايت ايمان مي كهاما باسب الريد الدائية الكون المتواسعيال بالمان والمثار في الكون المريد الدائية الكون المريد الدائية الكون المريد الدائية المان والمثار في المان والمثار في المان والمثار في المان المان المائية والمائية والمريد المان المريد المان المريد المان المورد المريد المان المريد المان المريد المان المريد المان المريد الم

إَعْلَمْ أَنَّ الْوَلَايَةَ الْحَاصَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ عَلَى صَاحِهَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَغْصُوصَةٌ بِالْمَجْـذُ وُبِيْنَ السَّالِكِينَ الَّذِيْنَ سَمَّوًا بِالْمُرَادِينَ وَلَيْسَ لِلُمُومِيْدِيْنَ بِحَسُبِ إِسْتِعُدَادَاتِهِ مُ الذَّاتِيَةِ مِنْهَا َ نَصِيبُ وَنَعَرَبَى بِالْمُرِيْدِيْنَ الَّذِيْنَ تَعَدَّمَ سُلُوكُهُ مُعَلَّى جَذَبَتِهِ مُرالاً اَنْ يُرَبِّ الْمُزَّادُ الْمَحْبُوبُ الْمُرِيْدَ الْمُحِبَ وَيَتَصَرَّفُ فِي وَ يَجُدِ بُهُ بِكُمَالِ تَصَرُّفِهِ مَعْوَجَذْبِهِ كَمَا هُوَحَالُ اَمِيْرِ الْمُؤْمِرِيْنَ عَلِيّ ابْنِ إِنْى طَالِبٍ كُرَّمَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجُهَهُ ۚ فَإِنَّهُ سَالِكَ بَعُذُوبٌ وَصَلَ إِلَىٰ وَلَا يَةِ الْحَيَاصَةِ بِتَوْمِيَّتِهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ وَكَمَالِ تَصَرُّفِهِ فِيهُ وَجَذْبِهِ إِيَّاهُ بِغَلَانِ الْخُلُفَآءِ التَّلَاتِ الْمُتُعَدِّمَةِ عَلَيْءِ فَإِنَّ جَذْبَهُ مُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ سُكُوَكِهِمُ كمَا هُوَحَالُ حَضَرَةِ الرِّسَالَةِ الْمُصْطَفُورَيَّةِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ الصَّكَوَاتُ وَالتَّسُّلِيٰهَاتُ فَإِنَّ حَبِذُبَهُ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُرُمُقَدَّمُ عَلَى سُلُوَكِ ج صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَيْتَوَهَّ مُرَانَّ كُلَّ مَجْذُوبٍ سَالِكٍ يَصِلُ اِلهَ يَلَكَ الْوَلَايَةِ كَلَّا بَلُ لَوْوُجِهَ وَاحِدٌ مِنْ ٱلْوُونِ مِنْهُ مُركَذَٰلِكَ بَعَدَ حد البنت الله المالية المالية

قُدُونِ مُتَطَاوِلَةِ لَاغَتَنَ مَوُحَوْدُهُ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهَ يُؤْتِبُ وِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوُالْفَضُ لِ الْعَظِيبُ عِرُوصَكَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَسَمَّدٍ وَالِم وَسَكِّرِ توجه ، بان چاہیئے کہ ولایت خاصر محدر علی صاحبہا العسلوات محذوب سالکول مے ساتھ مخصوص ہے جن کو مراد یوں کے نام سے یا دکیا جا تا ہے ہر بدین کو ان کی ذاتی استعار<sup>ا</sup>ت کے کما فلسے اس (ولایت اسے کو کی صرفہیں ملیا مردین سے ہماری مراد وہ صنرات ہیں جن کاسلوک ان کے جذب برمقدم ہو سوائے اس مراد محبوب کے ہوکسی مرود محب كخصومي تربتيت فرطئ ادراس مين تعرف سي كام الداس كال تعترف سي اليا حذب عطاكر فسيسجو خوداس مأدسك حذب كى مانند بوجليا كدام يالموننين على بن ابي طالب كرَّم التَّه وِجبهر كامعا لمهتفالب شک وه مجی مالک مجذوب تنے۔ نکین وه مضوراکرم ملی التُعطیم وسلم کی تربتیت اوران میں آپ صَلّی السّٰ عَلَیْہِ وَلَمْ کے کمالِ تُصّرِف کی بناء پر آپ صَلّیٰ السّٰطِیم وسلمن انہیں مذرب فرمالیا تھا ولایت خاصہ کے درجہ تک رہنچ سگئے تھے سخلاف خلفائے ۔ ٹلاٹر ڈونی الٹ<sup>رعن</sup>ہم )کے جو حضرت علی رضی الت*ٹرعنہ سے پہلے ہوئے ہیں کی*ونکرال کلجذب ان كے سلوك برم علام ہے بعین اسى طرح بيباكة حضرت رسالت مصطفور عليه والى المالمة والتسيلمات كاحال بي كيونكمه أتب علي العسكوة والتلام كامبذب أب على الشرطيبه ولم مصلوك برستقدم ہے اور اس ہے یہ وہم زکیا ملٹے کہ ہرمحذوب سالک ولایت خاصہ کک بیزیج ك بير مركز اليانهي ب عكد اگران مزار لم مجذوب ما الح ل بي سي كئ معداد الح بعدا كم شخص بمبي اليايا مائة تولي غيمت يمجنا ملهيئه ذالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْزِيُّهِ صَنْ قَيْشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيبْ حِرَوْصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَسَيِّدِنَا حُكَثَهِ وَّالِهِ وَسَلَّمَ۔

بلینه ممبر ، یه اس تصریف کرحنوراکرم متی الشرطیه ولم کے کال متبعین اورصام بان

ولايت خاصده محمدري على صاجبها العسلوات والتسليمات وراثة اورتبعية عنير محدى المشرب سالك مجذوب كوتصرف فراكره ولايت خاصه محديه على صاجبها العسلوات مين واحل فرا سبكته بن مبياكه امام رباني قد تسس مشرط ف لين صاجب الده كلان صنرت خواجه محرصادق وتس مشرط كو ولايت موسوى على نبينا وعليه العسلوات والتسليمات سي كيين كرولايت خاصه محديد كوائره بين واخل كرويا تفايك



کتوبالیه حزت جنبا (محیخان رحمالڈملیہ



موضو<u>عات</u> سیرآفت قی بسیرانفسی حق تعالی نبدے کے احوال سے آگاہ ہے

### مڪڻوب -٨٧

منن چند روز است که از سفر دلمی واگره مراجعت واقع شده است و بوطن مالون آرامی حاصل گشته

تن چیں: چندون ہوئے کہ دلمی اورآگرہ کے مفرسے والی ہوئی ہے اور لینے وطمن ماگوف میں آرام حال ہواسہے۔

#### شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں صنرت امام رّ بانی قدّسس سُرُوظا مہری و مرکانی سفرسے سفر سلوک کی طرف انتقال کو تطبیعت اثبارہ میں بیان فرمائے ہیں صنرت امام رّ بانی قدس سرق تعبیر طلعتی اس فرمان کی دو تعبیرین ہوسکتی ہیں ایک تعبیر طلب ہری اور دوسری تعبیر باطنی و معنوی ا ۔ ۔ ۔ تعبیر بطا ہری سفر د طبی واگرہ سے عبارت ہے ۲ ۔ ۔ ۔ تعبیر عنوی سیر آفاتی و سیر آفاتی اور سیرافشی

سه و سالک کا بلینے وجودسے باہرعالم مثال اور زمین واسمان وغیرطامیں انوارہ سے باہرعالم مثال اور زمین واسمان وغیرطامیں انوارہ سے بالفاظِ دیگیر ماسوی کی مجلتوں، دنیوی لذار کا ترک اور ماسوی الشرکا فراموشس ہوجا ناسیرآفاقی ہے۔

www.makiabah.org

بے نفس کی مجت سے سالک کا آگے گذر جانا ، اخلاق رو بلیہ کا اضلاق سے الفہ سے الفہ کا آگے گذر جانا ، اخلاق رو بلیہ کا اخلاق سی میر سے سے بدل جانا اور لینے وجود میں انوار و تجانیات اور قدرت می کے نشانات کا مشاہرہ کرنا سیر نہنے سے جیسا کہ آیہ کرمیہ وَفِی اَنْفُی کُمْ اَفَلَا تَبْصُرُونَ اللہ سے واضح ہے۔

جاننا چاہئے کہ مذہب نیضی اور سلوک سیرا آقاتی کے متاوت ہے نیزطریقت نِقشند ہم میں جذریب کوک سے مقدّم ہے حالا کہ صغرت امام رابانی قدّس سرؤ اکی محتوب ہی ارشام فرطتے ہیں کہ وہ عرفت آفاق میں تھی اور میعوفت انفس ہیں ہوتی ہے .

مذكوره عبارت سيصلوم بواكر صنرات نقشبنديه رمهم التراجمعين كزديك سوال سیر آفسی بیر آفاقی ہے مقدم ہے جب کہ حضرت امام رتانی قدّس سروک فران سي علوم بواسب كرسير آفاتي سينولي برمقدم سب ان متضاد اقرال كى كا وحب طريقت نقشدريس مدربلوك يتقدم اسسامراد مذبر برايت را جوب (مذراولی) سے اور پیمرکہا جا باہے کہ مذہر سے نفتی کے متراد دنسے اس سے جذبہ انی مادیسے زکہ حذِرباولی ، جذراولی سیرآفاقی سے مقدّم ہے اور حذربہ انی جو سیرانفسی کےمترادف ہے سیرآ فاقی سےموخر ہو ناسبے جذبہ اولی عیٰن جذربندیں بکیمور حذبه بياس بيل صغرت المامرتاني قد تسس تشرؤ فرطتي جي كه طريقت نقشبنديي ابتداء هي ميرسيرلفسي كي حيامشني كالميب نمويذ حكيصا دياجا تأسب بعيني ابتداء ميں حذب كانمومنر رمذب بدایت) ہے شینتے ہیں ندکر عین مذب رمذبہ نہایت) جوسی لفنی سے مترادف ہے ادرسير آفاقي سي مؤحن رسب جرسيرني التريس شيت بي نيزاس معتوب میں مجی صراحت فسرائی گئی ہے کہ طریقت نقشبندیہ میں میں آفاتی ہسپرانفسی کی نسبت مقدم واقع بوتى سيئاور معض رسائل بيرجى اليهابى سبية باكرسانك ممكنات

البني المنافعة المناف

میں سیرکرسکے بعنی عرش کک سیر آفاقی ہے اور اس کے بعد جو سیرعالم ارواح اور اساء و معنات میں ہوتی ہے وہ سیرنی الشراور سیرنفسی ہے .

منتن حق سُنجائهٔ و تعالی براً حوال جزئ و کلّی اوسطّلِع است و حاضرو ناظر

شرح

المنت المعالي (٢٩٢ و ١٤٠٠) والماس مكون المحدد المنت المعالية المعا

واضح سبت كه نبى اكرم أو رمجه على التُركَكُيُهُ وسلّم كے ماصروناصر ہونے كا انكار بلین تم مبر حالز نهیں كيو كديم شكر كاب وسنّت ادرا بل شف كے مشوفات ومشابرا سے ثابت بنے الل اسلام كے درميان اس سنكه ميں اختلاف قابل افسوس بيائي توا ام ت مسلمہ كوئ پر استقامت عطا فرطئے .



کتوبالیه صرت جنباری خان رحمالهٔ علیه



موضوعات

حضوراکرم میں اڈھیے ہم جمار اسمار وصفات کے جامع اور ظہر ہیں جامعیت قرآن شریعیت محدید کی جامعیت



### مڪڻوب ۔9 >

مان چونکه مقرر شده است که محدرسول الشرسلی
الشرعلی الشرسی جرمع کمالات اسمائی وصفاتی است
و مظهر جمع اینها برسبیل اعتدال
ترجیه: چونکه یه بات بے شدہ ہے کہ صفرت محمد رول الشرمل آعیدالولم اقتصالے
کے تمام اسمائی دصفاتی کمالات کے جامع ہیں اور ان سب (اسماء وصفاعہ) کے اقتدال

شرح

زیرنظر کمتوب گرامی میں صنرت امام رہانی قد سس میشرہ سے صفر اکرم مائی مکیہ وسلم کو مجدا اساء وصفات کے کمالات کا جامع و مظہر قرار دیا ہے یہ سے در اگرم مائی عکیہ وسلم کے دجودا قد سسس میں تمام صفاتِ عالیہ اور سافلہ کا ظہور ہوا لیب کن دگر انبیائے عظام طیم السلام ان اوصاف کے جامع ہنیں ہیں بقول شاعر ۔ حسن کو صف ، در عیلی ، یوبیفادلری میں فراند تر تنہا داری سے خواں ہمہ دارند تر تنہا داری

وصل اس ئىلە مىل صنىت ابن عربى قدىستىن شرۇ اور صنرت امام ربانى قدس سرۇ كى اداء مختلف مېرى :

⊙ حضرت ابن عربی قد سس سرو کامنوقف سب "مع محمدی الجمع است از جمع ب
 ابان الی مُبلُ سُلطانه " مع محمدی سب یا یان الی مبل سُلطانه اسے اجمع (زیادہ مبامع) ہے

که رفترار لمکتوب ای

حول البيت الله المراج المراج

زُوَالُ الْمُوَىّٰ عَنْهَا اَصُلَا ، يعنى عالم كي صورتوں سے حق تعالیٰ كا جُدا ہونا ہر گرزممکن نہيں۔ © حضرت امام رتانی قدسس شرؤ کے نزدیک حضوراکرم صلی الشرطیہ وکلم حملہ اسماءو

منغات کے کمالات کے عامع وعظیر ہیں۔ منت میں ایس می

عن تعالی کی صفات بینے کمال تعدّس و تنزّه کی وجرست صفات ممکنات سے کوئی نسبت نہیں رکھتیں جیسا کہ صفرت امام رہّائی قدرسس سرفہ ایک محتوب میں وقمطراز ہیں میں ج واجب الوجود مبلِ سُلطانہ .... از کمالِ تقدّسس و تنزّه ایسے بسیستے بصفات ممکن ادارند ....

والصّاً صفاتِ ممكن حكم متيت دارند وحبا دمحض انه تله ليكن حضرت المام راني ة سرير يديد كرنز ، كرير

لین حضرت امام دبانی قدس سرؤ کے نزدیک حضور اکرم متی الشرطید وسلم کا لقت معنات امنا فیہ سے سبے اور آئے مسئی الشر عَلَیْهُ وَلَمْ کا وجود مبارک عالم ممکنات سے نہیں ہے۔ عبکہ اس عالم سے فوق ہے ہیں وجر ہے کہ آپ مسئی الشرعکی ُوکم کا سایہ نہ تھا جنا کچہ آ ہے۔ رقط از فی میڈ

ا فصوص المحمّ كلمه نوحير له وفتر سوم مكتوب ١١٣

ممكنات نباشد مكبه نوق اين عالم باشد ناجار ادراسايه نبودك اسى كمتوب مين ايك مقام بريون رقمطراز دين :

بايد دانست كم خلق محدى وررنگ خلق سائرافاد النانى نيست بكد عنق سي فرك از افراد عالم مناسبت بكد عنق سي فرك از افراد عالم مناسبت ندارد كداد صلى التركيد كوالم وكل معلوق كشة است كما قال عكي و على الله المصلوة والسلام خُلِقت مِنْ فَوْرِ الله المسلوة والكيد و ديكيران داين دولت ميسترنشده است

ترجید ، عاننا چاہیئے کہ خلق محدی رعلی صاحبہ الصلوات ، دو سرے افرادِ السانی کی پرانش کی طرح نہیں سے ملک افرادِ عالم میں سے کوئی فرد اُن کی پرائش سے نما بدنیا گئا کہ اللہ کے میں اللہ کا میں سے کوئی فرد اُن کی پرائش سے نما بدنی کے اور وعضری پیالٹ سے نور حق مِل وعلاست پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ مستی اللہ علیہ وتلم نے فرایا خُلِقْتُ مِنْ نَوْدِ اللّهِ ( میں اللہ تعالی کے فرر سے پراکیا گیا ہوں ) اور دوسرول کویہ دولت ماسل نہیں ہوئی ۔

سبینا به بینای به مسال الترعکنیه و مگر مسفت العلم اورشان بعلم کامنا بریجود بریصفات سے فوق تر میں چنابخچہ حضرت امام رتانی قدّس سُرُو رقیط از میں :

پس علم را باذات عالم انتجاد سے ست واصعی اسے کہ غیراد انسست از پنجاقرب احمد با مد دریافت جبد واسط کہ درمیان دارد واکن صفت علم ست امر بیست که اسخاد مبطلوب دارد دری جب بیت را دران جا چر گنجائش والیندا علم راستے ست ذاتی کہ غیراو را خیر مبات این حسن امرین مبات نیست للہذا بزعم این فقیر مجبوب ترین صفات واجبی نزدچی را خیر مبات نیست للہذا بزعم این فقیر مجبوب ترین صفات واجبی نزدچی مبلک و عکل صفح العلم ست وجبان حبن آن شائبہ سبے جبی دارد وحت دارداک آن قاصار ست اوراک تام آن حسن مرابط بنشا آخرت است کہ موطن رویت ست بیون خدارا عزوج آب بینند جال محمد را دریا بند مبر جبد درین نشأ دو گئت مئس مجندرت یوست مستم شدو تکت باتی بینند جال محمد را دریا بند مبر جبد درین نشأ دو گئت مئس مجندرت یوست مستم شدو تکت باتی

يُجِيتُ الْجَالَ لَهُ تن پر بی علم کو زات عالم کے ساتھ الیا اتحاد اور نیستی ہے جو دو کسیٹر ل كوماصل نبيس بسيداس مكراكم دكا احد كمصر ساتف قرب دريافت كرناميا سيني كركون واسطر ان کے درمیان ہے دوصفت علم ہے وہ ایک ایسا امرہ جومطلوب کے ماتھ التّحاد دكه تاب لهذا حجاب كواس مكركيا كم فأسس برعتى بسيد ادربيرير بميسب كراكم كاليك ذاتی تحن ہے کہ دوسری صفات کے لیے بیٹ ٹابت نہیں سے لہٰذا اس فقیر کے خیال كے مطابق صفات واجى میں سے مجبوب ترین صفت بتی تعالی کے نزدیک صفت العلم ہے اور چونکہ اس کامنے سبے بی تی کی آمیزش دکھتاہے للذاحش اس کے ادراک سیظام ہے اس مشسن کا کامل اوراک اُخرت کی زندگی کے ساتھ والبتہ ہے جوکہ متعام رونیت ہے جب خداتعالی کے دیارے شرف ہوں کے ترجال محدی مُنَی السَّ عَکَیْرُونُ کُم کُلمی یا لیں کے .....اگرچہ اس وُنیا میں دو تہائی حشن صفرت اُوسعت علیالسلام سے لیے سلم ہے باتی میسار حسته تمام برتقيم مواب ليكين عالم آخرت بير حس صرف حرم كأى سه اور جال مجمور جمال محدى عكية القلكوات والتيليات ب كيونكه آب ملى التُرْعَلَيْهِ وَاللَّهُ مجوب فدا مِن مَرْ

> له دفتر سوم کمتوب ۱۰۰ www.maktabah.org

حسن کوائی کے حسن کے ساتھ کس طرح مشارکت ہوسکتی ہے کیونکہ آپ کاحسن طلوہے حُسن کے ساتھ التحادثی درتیت کے واسطے سے علین مطلوب ہے اور چونکہ دو سروں کے لیے ياتحادنهين سب لسيك الساحش بمنهين سي لبن خلقت محدى ليومل الرالصَّارة والسَّام أوروما ومنافي کے ذات تعالی سے قِدم سے ساتھ مستنید ہوئی اور آپ کا امرکان مجی وج رب ذات تعالی کے ساتھ منتہی ہوا اور آپ کاحشن جمن ذات تعالیٰ ہوا کہ اس میں غیر حسن کی آمنیزش نہیں جیب ایسا ہوگیا تولاز اُ استحضرت ملی التُرعُکیُّهُ وُکُمْ کی مجت جمیلِ مُطلق کی مجتت سے متعلق بركمى اورات الشرتعالى كي مجوب عظهر فيان الله تعالى جَمِيل يجِب الْمُالُ (بینک الله تعالی میل ہے اور مبال کریسسندر تاہے) حضرت المم رباني فدسس شرؤنقل فرنته به بركرسر دار دوعالم مَنكى التُرْعَكُيْهِ وَمُلَّمَ كاحس مليح تغا اورصرت يُرمعت على السَّلام كاحُس جسِح عَا مِبساكرارثا دنويُ على معاجهاالعسَّا آنی یوسف اصبح واک املے کے اس طاہرے جس میں توادراک میں آما ہے مح حن لميح اوراك بين بين آ تصرت برسف على السُّلام كى صباحت في صرت ليعقوب على اللهم كوشيا بنا ديا جب كرمروار دوعًا لم مستى السُّ كَلِيْهُ وَكُمُ ابنى الأحت كى وجهد معبوب خدا عظر الله یشخ الاسلام حنرت یشخ مشرون الدین اومیری دعمته الشطیرن کیا خوب کهاہے فَهُوَ الَّذِي تُسَمَّ مَعْسَنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُعُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبٌ الْأَدِئُ النَّسَدَ

ترجمه: سووہی ہیں کہ کالات باطنی اورظاہری ان پرختم ہیں بھر حبیب بنالیا سہ ان کرخلفت سے براکر نے والے نے ۔ 📰 مكتوُكِ ع

واضح سرہے کہ محبت کی دوقسمیں ہیں ایک وہ محبت سے جو رمبر محت کواپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے اور کیے مجتب ہے۔ م غيرتييق ركمتى بهابى قسم كى مجتت ذاتى ب حرمجت كى اقسام بس سب سب طبذب کیونگر کوئی شخص بھی کسی چیزگراس قدر محبوب نہیں رکھتا جنگ کر اپنی ذات کو، اورمجتت کی بیقسم اُحکم واَ وُثق ہے جو کسی عارض کے پیشس کننے کی وجہ سے زوال پذیز نہیں ہوتی نيزاس مجبت كانتعلق محبوب صرف بسي جومحبيّت كاشاسُب بنهيس ركعتي بخلاف محبّت کی دوسری قسمے کہ وہ عاضی اور زوال پذریہ اور اس کاستعلق بھی ایک جیٹیت سے محبوب سب رکین متعدر وجوه سے محبیت بھی رکھتا ہے اور جو نکہ خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصكوات والتسليات كاحن وحمال مصنرت ذات تعالى كيرشن وحمال سيمسترزيب تولازم طور رببل قسم کی مجتب جرکه الله تعالی کی ذات مست تعلق ب وه نبی اکرم حلّی السّٰرعليه وللّم بسيتعلق ہوگی اور ذات شجانهٔ کی ماننداس مجست کے تعلق کی وحبسے نبی کرم صتًى لِيَّةُ عَكِيْرِ وَكُمُّ مِحْ مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِي مِي وَ وَلِي مِي وَوَلِمَتْ مِيْسِ مِي اورشُ فِي ات سے بہت تعمو کرا تھتہ کہتے ہیں لہذا دوسری قسم کی مجتب ان سے تعلق رکھتی ہے اور ایک وجهست ان کومحبوب بناتی سے بسس محبوب طلق صفوصلی التُرَعَلَيْهُ وَکُمْ ہی ہیں سوکرمحت کی ذات کی مانند ہمیشر محبوب ہیں<sup>لیے</sup>

صوفیاء کے نزد کیب حقائق اسشسیاء آعیان ابتہ ہیں جواساء الہی جالم طالم ا میم مرکز کی صور علیه بن دکراساء البی این ذات کے ساتھ اوراس عالم کوانوں نے صوعلميه كاظهوركهاب الكرحيم عازى طور براس كواساء كاظهور بمي كت بي ملككي چيزكي علمی صورت مبی ان کے نز دیک اس شٹی کاعین ہوتی ہے ندکہ اس شٹی کی مثال اور نظیر اوروه جواس فعتيرن أنسرورعلي القلاة والسلام كى خلقت كمتعلق كهاسب وه اسم اللى جل سلطانهٔ کنفس ( ذات ) کاظهورسب مذکراس اسم کی صورتِ علی کاظهورکسی چیز کیفس

له دفتر سوم مکتوب ۱۰۰

شی اوصورتِ علیہ کے درمیان بہت بڑا فرق ہے اگر آنٹس کو اس کی صورتِ علیہ ہیں تصتور کرنے ہیں تواس ہیں وہ روشنی اور حمیگ کہاں ہے جواس آتش کے کمال وجمال کاباعث ہے اورصورت علی میں وہ آتش کی مثال اورشبیہ سے زیا دہ اور کیوموجو دنہیں ہے غیرمحدی اَلمشرب سالکین جو دگیرانبیائے کرام ملیم التلام کے مشرب رہوتے بلین ممبر کی ہیں ان کا نهایت عروج مقام خفی یک ہوتا ہے حب کہ محدی المشرب مونیا و کانهایت ِعروج مقام انفیٰ یک بوتاہے جب عارت ماسوی التٰرکے تعلقات کے رائی ماصل کرلیتے اور اغیار کے بیٹ بھاڑ کر آگے گذرما آسے تو وہ کمالات مجنی كامنطهزين مباناسب يعبض عارون كمالات عالبير كيمنطهر بوسته مهى اوربعض كمالات مافله كے بینی عارفین انوار ومراتب ومشارب میں کمیاں نہیں ملکہ متفاوت ہوتے ہیں . ید امرز برن شین ہے کہ عالم کائتی تعالی کے اسماء وصفات کی منظم تیت بلین مسیر دمراتیت سے مرادیہ ہے کہ وہ اسماء وصفات کی صورتوں کامنظم اور آئینہ زكراساء وصفات كے آئينے كيزكر اسم جن كى مانند كسى كى يائند مى كى اندار كى استان مى كى دونېيى بوسكتا اور صفت مجی دلینے بے ل موصوف کی طرح کسی ظہر دی مقیر نہیں ہو کتی ہے ۔ ور تنگنائے مئورت معنی ملکوید گنی ور کلبهٔ گدایان مصلطان جه کاردارد مورت کے نگ گھریں معنی کہاں سے آئے منگئے کی حبونیڈری کیوں بادسٹ ہ جلئے کے منوفیائے وجودیہ حمیم الشرمکن کوعین واجب اور مخلوق کوذات کا ائینة قرار شتے مبر<sup>6</sup> ہیں جب کر صفرت اہ<sup>ا</sup>م رہانی قد*سس سرؤ کے نزدیک ذات ہی اور مخ*لوق میں عینیت بندیں، عنیرتریت ہے اور مخلوق کے مظہرادرا مینه بونے کامنہ وم سوائے وال اور

مرگول کے اور کچھ بھی نہیں ہوسکتا ہے جیسے تحریر محرّر کے وجود پر صنعت صانع کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خالق اور پر دلالت کرتی ہے۔ السے ہی مخلوق خالق کے وجود پر دلیل ہے۔ مخلوق ہیں کوئی سنا سنار کت اور شاہت نہیں ہے۔ ۔ تو ول میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ۔ بس جان گیا ہیں تیری پہچان رہی ہے۔ بس جان گیا ہیں تیری پہچان رہی ہے۔

جامعيت قران

منن کتاب که برف منترل شده است خلاصهٔ برجیمع کرتب سما وی ست که برسائر انبیاء علی نبیناوعکیهم الصّلوات والتشینات منترک شده اند ترجیه: جو کتاب (قرآن مجد) آپ برنازل بوئی ہے ان تمام آسانی کاور کا خلاصہ ہے جو تمام انبیائے کرام علی نبینا وعیہم الصادات والتسیامات برنازل ہوئی ہیں ۔

شرح

زیرنظرسطور میں حضرت امام رہانی قدست سی قراق مجد کو مجلد گئیب ماوید کا خلاصہ اور کہا خلاصہ اور کہا خلاصہ اور کہا جاری کا خلاصہ اور کہا جارے ہیں کیؤ کمہ تمام آسمانی کا برل کے علوم و معارف اور تمرات و مطالب اس میں درج ہیں جیسا کہ آئیہ کرمیہ کیٹ آئی اصحف اس میں درج ہیں جیسا کہ آئیہ کرمیہ کیٹ آئی اصحف اس میں استرعنہ سے روایت قبیت میں کہا تھا تھیں جسے میاں ہے نیزامام بیتی رحمت السّر علیہ صفر آمام حن رضی استرعنہ سے روایت

كرتے بي كه اللہ تعالى نے ايك سوچاركت بين اذل فرائيس جن بين كائنات كے تماعلوم ومعارف بيان كرئيئے بيم تمام طوم كوچار معروف كابوں (قرات، زور، انجيل او مشكران جيد) بين عمع فرط ديا بھران بين سے بيلى تين كابوں كے جملام عارف كوقرآن مجيد ميں جمع كرويا يوں يہ قرآن جي ليسى مامع كتاب قرار بائى كو ابن ابى افضل المرسى رحمة الله عليه فرطت بين كرجمة كالفران عليم الله عليم فرطت بين كرجمة كالفران ملكوم الله عليم فرطت في الله الله عليم فرطة على الله عليم فرطة على الله الله عليم فرطة على الله عليم فرسكة مركز الله الله علين عرف الله على ا

یعیٰ قرآن مجید نے اوّلین واَحْرین کے تمام عُوْم و معارف کو پنے انداس طرح محمع کریں ہے کہ حقیقاً اللہ تعالی اور رسُول اللہ مسکی اللہ علیہ وکری اللہ عنہ کری نہ سیس کر سکا حصنرت عبد اللہ بن عود وفنی اللہ عنہ سے مردی ہے میں اَرک اَلْدِ اَلْدِ اَلْدِ اَلْدِ اَلْدِ اِلْدِ اَلْدِ اِللّهِ اَلْدُ اَلْدِ اِللّهِ اَلْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

## تشريعبت محدريه كى جامعيت

منن واعاليكه بمقضائي اين شريعت حقّرات منتخب از اعمال شرائع ما بقد است بكه از اعمال لائكه نيز صلوّاتُ الله و تعالى وَسَلامُه ا

المنت الله المنت الله المنافع المنافع

عکی نیکیٹ کو تکی ہے مرحبہ بعضے از ملائکمہ مامور برکوع اند وسلفضے دگیر بسجود و بعضے بقیام ترجہ، اور وہ اعمال جواس شریعیت تقسے مطابق ہیں سالقہ شریعتوں کے

ترجی، اور وہ اعمال جواس شریعیت بھٹہ کے مطابق ہیں سالبقہ شریعتوں کے اعمال میں سے ہیے جسے ہوئے ہیں ملکم ملائکہ کرام صلوات التٰہ تعالیٰ وسکا منٹیا والمیس کے اعمال میں سے ہیے ہیں کیونکہ معض فرشتے حالت رکوع میں سیسنے پر مامٹور ہیں اور معض کو مجود میں سیسنے کا حکم ہے۔ اور معیض قیام ہیں ہیں۔

#### شرح

زیرنظر مطور این صفرت امام رتانی قدسس سرو سنے مشریعت مصطفور علی ماجها الصلوات والتسلمات کے اعمال کو گذشته امتوں اور مقرب فرمشتوں علیہم التلام کے اعمال کو گذشته امتوں اور مقرب فرمشتوں علیہم التلام کے اعمال کا ضلاصہ اور منتخب فرمودہ عمدہ حصہ قرار دیاہے۔

یہ وجہہے کہ اس کی تصدیق ونعیل کرسنے واسے خفی کُر اَلا کُسُو اور خَبِرُ الْلَهُ بِنَیْرِ کے نقب سے القب ہوسئے جبیا کہ آیہ کرمیرانؓ الَّذِیْنَ اُمنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولِیِنَ کُسُمُ خَبُرُ الْبَرِیَّةِ اِسْے واضح ہے جب کہ اس شریعیت مُطہرہ سے منحا ار کُرُنب برین امم اور شَنْ وَالْبَرِیَّةِ کے نام سے موموم ہوستے جبیا کہ آیات کرمیرانؓ الَّذِیْنَ کَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْکِسَابِ وَالْمُشْوِکِیْنَ فِیْ فَالْدِجَهُ شَدَّحَ خَالِدِیْنِ فِیْمُ الْولْمِیْنَ

هُــُم شَنَّ الْبَرِيَةِ لِلْحَامِرِ الْمُعَمَّلِ مُنْ الشَّدُكُفُنُوا وَنِفَاقاً لِمُستِطامِ سِبِهِ-انتعال على المتعاملة وجور من من الضاعان والمعان المن من المنظمة المداورة

اُعمال دعبادات میں سب سے اضل عبادت وعمل نماز سہے جودین کا مُتون اور موں کی معراج ہے حضرت امام رّانی قدست سُرہ نے اس کا اجمالی تذکرہ فرواکر اس ہوت

كى طرونا ثناره فره ويلب جوائم المومنيين مصنرت عائت صديقة رضى التُرعنبا سيصروى سب كتب فجرکے وقت صغرت ادم علیالتلام کی قرفیت بول ہوئی تواہنوں نے (بطوشکرانہ) دورکعت نمازادا كى اس طرح نماز فجركى ابتداد ہوئى اور حب ظهركے وقت حضرت محاق علىمالسلام كافہيم میننسے کی صورت میں قبول ہوا تواہنوں نے جار رکھات اداکیں اس طرح نماز طہر کی ابتدا ہوئی اورجب مصرت عزیر علیالسلام سوسال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے توان سسے کہاگیا ڪَ مُركَبِثْتَ (كمتني دراب بيال ريس ئے) آپ نے كہا ايك دن ليكن جب آپ نے سورج کو دکھیما تو فرمایا ایک ون یا دن کا کچھ حصتہ تو آپ نے پیار رکھا ت ادا فرمائیں اس طرح نما زعصر کی انزاء ہو گی حضرت داؤ دعلیہانسلام کی مخضرت بوقت مخرب ہوئی تواتیب جار رکھات اداکرنے کے بلے کھڑے ہوئے بیکن ٹنڈت گریہ کے باعث تین رکھات يْرُه كرتفك كُنَّهُ توامسس طرح نما زمغرب تين ركونت قرار پائى ادر نما زعنا، سست ئىيىلىغىغىراكرم مىتى التُرطِيهِ وكمّ نے ادا فرائى (مالبقرامتوں میں نمازعتٰا، نرخی )<sup>لے</sup> واطنع كب كرمد الانبياء صنرت ابرائهم عليه الصلوة والسلام كي حس فرز ندار جمز كو بلينه كمبرل ذبح كرشن كاحكم دياكياتها ووكرن بي حضرت اساعيل ياحضرت اسحاق عليهاالسلام ہما سے نزدیک دونوں صنرات ٹابل حشرام اورلائق تعظیم ہیں اور ہم دونوں پر ایمان سکھتے ہیں۔ میکن علمی دلائل اور تاریخی شواد کی روسشنی میں حمبورا بل اسلام اور محققیاں کامؤقف بیہے کہ ذيب*ع صنرت اسماع ل عليالسلام هي هي مُشنة* نمورزاز خردارسيص<sup>ل</sup>رون بجدْ دلائل نذرِ قارئين بي، قرآن کریم میں ابتلا سلے بین میں کامیا بی پر ذرج عظیم کا مشروہ سنانے کے بعد میں۔ ابرابيم علىالسلام كوصنرت اسحاق عليه استلام كي ولادت ونبوت كلي بشار دى كئي جيباكه آيه كرميم وَكَبَشَّرُكَاهُ وَاللَّهَا صَالَحَاقَ مَنِبتًا مِّنَ الصَّالِلِ بُنَ سَبِ طَاهِر المَرى بَيْن دليل م كه ذبيح حضرت اساعيل مي بي جن كاسسة قبل ذكر يوا .

له مرفاة سندرج مشكرة مدكلا كه الصافات ۱۱۴ كه تغيير احكام القرآن وتغييظري WWW. Maktabah. 012

© ارشاد نبوی علی صاحبه الصکوت ہے انکا ابن الذّبیف پن کو میں دو ذبیوں کا بیٹا ہوں) ہیں ہیں نیط ذبیح صفرت اسماعیل طیرالشکام اور دوسرے ذبیح صفور اکرم مسلّی الشرطینی و سکم کے والدگرامی صفرت عبدالشرین عبلاطلب وضی الشرعین ہیں صفرت اسماعیل علیرالسلام ہی آپ کا شرو نسب جا ملہ ہم ہی آپ کا شرو نسب جا ملہ ہم ہی آپ کا شرو نسب جا ملہ ہم البنا المبت ہوں کے آبا و البولیس سے ہیں جن سے آپ کا شرو نسب جا ملہ ہم لہذا تا بت ہوا کہ ذبیح صفرت اسماعیل علیرالسلام ہم میں صفرت اسماقی علیرالسلام ہم نیس دعلی البنا و فالمیں اس روایت کو سیحے قرار دیا ہے ۔

ابن جوزی سنے وفالمیں اس روایت کو سیحے قرار دیا ہے ۔

و اسلاف کو کو میں اس روایت کو سیحے قرار دیا ہے ۔

روایات سے ہوتا ہے وہ انہوں نے صفرت اسماقی علیرالسلام کے ذبیح ہونے کا ذبی ہم المان ہوئے ۔

امرائیلی روایت بھی بیان فرمایا کرتے تھے کھب احبار سیسلے بیودی تھے بھیرسلمان ہوئے ۔

امرائیلی روایت بھی بیان فرمایا کرتے تھے کھب احبار سیسلے بیودی تھے بھیرسلمان ہوئے ۔

امرائیلی روایت بھی بیان فرمایا کرتے تھے کھب احبار سیسلے بیودی تھے بھیرسلمان ہوئے ۔

روایات سے ہوتا ہے وہ انہوں نے حضرت کعب احبار اسے صنی تعبیں ہوگا ہے گا وه صحابی نہیں ملکمۃ ابعی ہیں اپنی میود تیت کے زمانہ میں بہت سی باتیں اور قصتے ہودایوں سيرمسناكرستے تھے اور صحابہ و نابعين رضى الترعنهم كے سلسنے بطور حكايت بيان كر دیا *کرستے ستھے*جس سسے ان کی غرض میو دلیاں کے اقرال اور ان کے من گھڑت قصو ل کی تصدیق و ترین کرنانهیں ہوتی تقی حضرت کعب ا معبار رضی النٹرعنہ کے بطور حکایت ہات كرده انهيس اقوال اورفضول كواسائيليات كهاها أسبية تنهيس حضرات صحابه وبالبعين رمني التناعبج حضرت كعب احبارسي من كراكے بيان كر دياكرستے تنصے بوں وہ واقعات كمىل نقل ہو اتے پیلے آئے سننے اور منانے شائے تھے ہوستے تھے اس بیلے وہ روایات ہوایت کے درجہ میں توصیمے اور ثابت قرار پائیں گمر فی نفسہا وہ نقولہ اقرال اور واقعات واقع کیے طابق مذتهے حضرت اسحاق على السلام كے ذيح ہونے كى روايات بھى اسى قبيل سي معلوم ہوتي ہمی جواسائیکیات میں سے ہیں اوراسائیلی روایات مردود بے بنیا داور نا قابل التفات ہیں

© خلیفاً المسلمین صنرت عمر بن عبدالعزیز بنی التّرعُنه کے نزدیک صنرت اسحاق

البيت الله المراج المرا

علیالسلام کے ذریح ہونیکا قول ہودی تحریفات ہیں سے سے کیونکر ہو دی حضرت اسماق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس سیاہے وہ برنبائے تعصب حضرت اسماق علیہ السلام کے ذریح ہونے پر ہی صربی واللّٰہ و کیسول اُوکا کے کھر بالصّوابِ کے



كتوباليه حنت ميرزا مح السلاح يم أع رحمة الله عليه



الم ببت کی طرف تقیّه کی نبت دُرست نهیں جمع و ندوین قرآن مصرت صدیق اکبرض الله عند کی اجاعی بعیت صحابہ کرام نفسانی خواہشات سے پاک تھے مشاجراتِ صحابہ کی خفیقت ۔ تغضِ امیرعاویہ کا دلسے بکالنا

#### محتوب ۵۰۰

ملن واحمال تفیته را در مادهٔ اَسَداللهٔ راه دادن نیز از منافیر عقل است عقل صیحے مرکز تجویز نے کند كه اسد اللّه بإوجودٍ كمال معرفت وشجاعت بغضٍ خُلُفاً ثلاثة له سی سال مُبطن دارند و اظهارِ خلاف آن نه نمایند وصجت نفاق بایشان دارند از ادنائے اہل اسسام

#### این قسم نفاق متصوّر نبیت

نرجه اور تقیتے کے احمال (شک) کو حضرت الدالله (علی المرتفلی ضی اتفیه) کے حق میں بیان کر نابھی عقل کی کمی کی وجہسے سیے عقل صیحیح اس بات کو ہرگز جائز نہیں سمجتی کہ مصنرت اسدالیّا معرفت وستجاعت کے کال کے باوجودخلفائے تلان*ۃ کے بعض کو* تیس سال ایرے بیدہ رکھیں اور اس کے خلاف اظہار یہ کریں اور <sup>ق</sup> نکے ساته منافقانه صجبت رکھیں اس قسم کا نفاق کسی ادنی درجہ کے مسلمان سسے بھی

#### 3

سطور بإلا مين حضرت امام رباني قدس سرؤ تقية كي قباحت وتناعت بيان كرك اس امركى مذّمت فرمات بي كرمولات كاننات منسبت على المرّفني فيكم: کی طرف کذب بیانی ، تقتیہ ، دحل فریب اور بغض و نفاق کومنسوب کیا جائے کیؤکہ ایک مشرلیون آدمی بھی اس کا تصوّر نہیں کر سکتا توسستید ناعلی المرتفلی ہنی السّٰرعنه ا کینه وکدورت اور منافقانه روش جیسی روحانی بیاری اوراخلاتی کمزوری کے مرتکب کیسے ہوسکتے ہیں ؟ (اَلْعَیَادُ بِاللّٰہِ مُبْعَانَهُ)

جیساکہ روافض کا موقع کے میرالموئین صفرت علی ضی اللہ عنہ نے خلفانے ثلاثہ رضی اللہ عنہ سے خلفانے ثلاثہ رضی اللہ عنہ میں اس لیے نظا ہر حملہ امور واسکام میں ان کی دوات کی تعظیم کرتے رہے گر بباطن ان کو غلط کا روب دین سمجھے ہوئے ان کی بعث کو درست نہیں جانتے تھے اس عقیدہ کو وہ تقیہ سے تجبیر کرتے ہیں اور جو اور تمام آکم ڈائمل بیت کے حق میں ان کے تقیہ کر لینے کا اعتقا در کھتے ہیں اور جو شخص میر عقیدہ نہ کے حق میں اور جو شخص میر عقیدہ نہ کے لیے اسے دین اور جو ایمان سمجھتے ہیں ۔

جب بيرخداسستيدناعلى المرتصني رضى التدعينه كا ورج ذيل ارشاداس عقيده تدرير

كى تغليط و ترديد كرتاب -

اِنِّ وَاللهِ لَوَلَقِيْتُهُمُ وَاحِدُا وَهُ مُ طُلَّعُ الْاَرْضُ كُلُهَا مَا بَالَيُتُ وَلَا إِسْتَوْحَشْتُ وَالِيْ مِنْ مَلَا لِهِمُ الَّذِئ هُدَهُ وَيْدِ وَالْهُدَى وَلَا إِسْتَوْحَشْتُ وَالْهُدَى الَّذِئ هُدَهُ وَيَقِينٍ مِّنْ تُرِبِّ وَالْهُدَى الَّذِئ اَنَا عَلَيْ وَلَيْ مَنْ تُرِبِّ مَنْ تَرَبِّ وَمِنْ نَفْسِى وَيَقِينٍ مِّنْ تُرَبِّ وَإِنِي اللهِ وَحُسُنِ ثَوَالِهِ لَمُنْتَظِّرُ وَإِنَّ اللهِ وَحُسُنِ ثَوَالِهِ لَمُنْتَظِّرُ وَإِنَّ

توجد: بعنی خدای قسم اگرئین تنهامیدان کارزاریس ان دکفار) کاسامناکرول آو مجھے ذرہ محریمی وحشت ہوگی ندگیمرا بمٹ، اور مجھے قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوگی اگر ہے وہ دکفار) تمام روسئے زمین پر پھیلے ہوئے ہوں۔ مجھے ان کی گمراہی وہے راہ روی اور اپنی ہاریت وصداقت پر بھیرت اور لینے رہ کی طرف سے نیمین کامل جال ے اور میٹیک میں اللہ تعالی کی ملاقات اور اس کے لیھے اجرو تواب کانتظر اور ائمیدوار ہوں۔

حضرت مستبدناعلی المرتصلی شی استه عنهٔ کے مذکورہ فرمان سے واضح ہوا کہ اس قدر حراًت وشجاعت اور آگہی ومعرفت کے بہوتے ہوئے آپ کیونکر كذب اورتفيتة اختيار فراسكتے ہيں بلكہ خلفائے لانٹہ كے اووار خلافت نيں آپ اعلی مناصب بر فائز ہے اور محبس مشاورت کے بنیا دی ارکان میں سے مضلے اورآب كے مشورول كو ہميشہ ترجيح وا ہميّت دي ما نی تھی جديہا كداميرالموند جيش سيدنا فاروق عظم رضى التُرعنه كَ فران لَوْلا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَر لِنْف وأضح ب اسى طرح بيلي تسليم ورضا بشنزادهُ گلكون قباحضرت سستيدنا امام حيين في آعنهُ كى طرف بھى تقيتيكى نسبت درست بنيس اگرات تقير كے قائل ہو اتے توميدان کرب وبلا میں بینے جان نثار رفقا دسمیرت جام شہادت نوش ند فرطنے ، آسیے رخصت كى بج ئے عزيمت برعمل فرايا اوريز يد طبيے فاسق و فاجر حكمران كى بعيت نه کی بکر حرات واستقامت کا کوه گران بن کراس کامقابله کیا بنواجر نُواجرگان صرت خواجمعين الدين حيثتي رحمة الكرعليد نےخوب فرما يا سه مرداد نداد دست در دس*ت یز*ید حقائمه بنائي لاإلداست تحسين

العبیاکد شیعة حضرات کی معتبر کتب اکتاب الوالی لیشنخ الوجعفر الطومی بر ۱۱۹۱۱ وظال شار نع الشخر العدد ق ما ۱۱۹۱۱ وظال شار نع العشیخ الصدوق ما ۱۹۱۱ اب ۱۳۴۰ پرموجود ہے۔ کے فصل الخطاب

شرح

می ان آیات کرمید کی توثیق و تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ میں آیات ہمیں سخضر نقصیں لیکن ہم نے ان کو صفر راکرم ملی العظیمیوسلم سے یوں ہی مُناہے ، یوں حاکم کا آیات کرمیہ کی قرائیت پرتفق ہو مبانام عنوی لارہ ہے جو الملئے تحققین کے نزدیک قابل قبول اور لائی اعتبار ہے .

جمع وتدوين قركن

منن گوئم كه قرآن جمع حضرتِ عثمان است بلكه جامع فی الحقیقة حضرت صدیق وحضرتِ فاروق اند

تن التأعنه كالمح المركمة المركمة المركبة المر

www.maktabah.org

#### شرح

سطور بالا میں صنرت امام رّبانی قدس سرہ جامعین قرآن کا تذکرہ فرا سہے ہیں درحقیقت قرآن کا تذکرہ فرا سہے ہیں درحقیقت قرآن کریم کی موجودہ ترتیب سے حق تعالی نے خود لینے مبیب مگرم مائی ہے کہ اللہ ہے کوا گاہ دواقعت فرما دیا تھا اس سیاح قرآن مجید کی ترتیب قرقی ہے جرمنجا نب اللہ ہے اس ہی صنوراکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی ابنی ذاتی رائے یا کسی دوسرے فرد کی لئے یا تیاس داجہا دکوکوئی دخل نہیں، اوراس امریز بوری امت کا اجماع ہے۔

جمع قرآن كاسلسلة بن ادوار ميتل سب .

بیلا دور ..... عبدنبوی (علی صابهاالصلوات)

دوسرادور ...... عبدصدلقی

تيسارور ..... عهدعتاني

حق تعالی نے قرآن مجد کوریا عزاز وامتیاز بخاہ بست قرآن مجد کوریا عزاز وامتیاز بخاہد بست مع قرآن عجد کوریا عزاز وامتیاز بخاہد بسیاکہ آیر کرمیر إِنَّا اَخُنُ نُذَّ لُنَا الذِ کُرُ وَإِنَّا لَهُ لَکَ اِفْظُو نَّ ہے ثابت ہے سے معافلت قرآن کے لیے اہل علم د حفاظ کرام ) کا انتخاب فراکر ان کے بعدی تعالی نے حفاظ سے معافل کر دیا جیسا کہ آیر کرمیہ بال هُو ایا گئا ہیں اُن کُن سینوں کے ذریعے لیے معافل کر دیا جیسا کہ آیر کرمیہ بال هُو ایا گئا ہیں ہو آتو الله کا نیو سینوں دکتا ہوں میں ہو آتو الله کے گردش دوراں کی وجہ سے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔

اہلِ عرب دُنیا بھریں حیرت انگیز قوتِ حافظہ کے مالک ت<u>ھے ای</u>ک ایک

لدالجرو، له العنكوت وم للدسندا تمدميلا

📰 محتوُّث ع **इ**क्ष्र(४१४)}क्ष्रि≡ ادمی کومنرار با اشعار وابیات ، خاندانوں کے شجرے اور لینے گھوڑوں کے نستیم تک یا دہوئتے تھے نیزنشروا ثناعت کے دسائل و ذرائع کمیا بہونے کی وجہ \_ يصفوراكرم صلى التعليدولم كفط الهري زمانه حيات بين صحابكرام وضى التعنهم حفظ قرآن كاسلسله تشريح كردياتها اورحفظ قرآن كى يهعمت عظمي مست محدريكي صالحبها الصلات كي خصوصيات سب جيميياكماً يركريم وَلَقَتُ يُسَّرُنَا الْقُوْلَ لِلْآلِكُو لِ سے واضح بے بہال مک کر حفاظ صحابہ کرام کی تعداد دس ہزار تھی جن ہی خلفاء اربعہ، حنرت ابی بن کعب ، حضرت زیدبن نابت اور حضرت عبدالته بن سعود رضی انتریم کے علاوہ امہات المومنین و دیگر صحابیات کے اسادگرامی می کتابول میں مذکورہیں. مفاظتِ قرآن كِاصل ذراعية تواگر حييعا فظه ہي تھا تاہم اس کے كتابتِ قرآن ما تقدما تقة معنوراكرم ملتى الترعليه وللم ن ابن نظراني من قراني المراجدة المن المراجدة المناطقة المناطق كى كتابت كابمى مناص ابتمام فرما ركھاتھا چنانچە صحابە كرام ومنی التّدعنهم قرآنی آیات گو بتقری سِلوں ، جبڑے کے بارٹوں ، بانس کے انکوں ، کلجور کی شاخوں ، جانوروں كى لم يو اور كاغذ ك محرو و الريك كالم محفوظ كرييت تعيم مبياكه روايت صنرت زيرِبن "ابت كُنّا عِنْ النَّبِيّ رصلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسكَّى نُؤَلِّفُ الْقُرَّانَ فِي الرَّفَاعَ وَالْاَكْتَ وَيْ اور روايت ابن عباسس ضي الشّرعندُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ مَكُنهِ وَسَلَّمُ إِذَا أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةٌ دَعَا بَعْضًا مَنْ يُكُذُّبُ فَقَالَ ضَعُوا هَــــــــ و السُّوْرَةَ فِي الْمَوْضَعِ الَّذِي يُذَكَرُ فِي وَكَذَا وَكَذَا السَّعَ المَرْمِ السَّعَ المَرْمِ السَّعَ عَ

السورة في المعوصية الدى يددر ويبولد ولداست عام رودست و السورة في المعوصية الدى يددر ويبولد ولداست عام رودستان و جاليس سے زائد نفوس ريشتل معابد كرام جمع وكابت قرآن كى خدمت بيس معروف و مامور تقيم نيسي كاتبين وى كها ما تاسب -

علاوہ ازیں عنوراکرم ملی السطیروللم نے بجرت کے بعد سجد نوی میں ایک

صندوق رکھوا دیا تھاجس میں قرآن مجید کا ہرنیا نازل شدہ حسّد تھواکر رکھ دیا جاتا تھاتی کہ حضور اکرم ملی الشرطیہ وسلم کے وصال کس قرآن مجید کا کوئی حسّرالیا بہ تھا جو تحریری شکل میں مسلمانوں کے پاس موجود نہ ہواس طرح عہدر سالت (علی صاجبہا العسلوت) میں قرآن مجید کا ایک سکمل نسخہ تو وہ تھا جو حضور اکرم صلی الشرطیہ وکلم نے اپنی نگرانی میں مرتب کروایا تھا تا ہم وہ کتابی شکل میں نہ تھا اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام ہے ہی قرآن مجید کے تھے ہوئے صحیفے لینے پاس محفوظ کر سکھے تھے جوال کا تبدیل ما معین کے نام سے کتا بول میں فرکور ہیں۔

تختابت فتركن صنرت ستيذا أؤبر رضى الترعنه نفي كاتب وي صنرت زيدبن

البيت المحلق البيت المحلق المح

ثابت صی اللِّرعنهٔ کوکتا بت قرآن کی اہم خدمت پر مامور فرمایا جو اپنی مگرستحپار کمالینے \_ مِن زيادة مُكْ كامتهامياكه فَوَاللَّهِ لَوْكَ لَفُونِيْ نَقُلَ حَبَلِ مِّنَ الْجِبَالِ مَاكَانَ اَثْقُلَ عَلَيَّ مِنْ اَمَرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْع الْقُرُ آبْ سے واضَ مِعَمْت مَعْرت زیدبن ابت منی النهٔ عنهٔ نے بڑی محنت اور مانفشانی سے قرآنی آیات کوخرہ کی شاخ<sup>ل</sup> منطی تختیوں اور صحابہ کرام رضی التاعنهم سے جمع کیا آپ نے دوران کتابت خود صنور اكرم صلى السّعليه وللم ك خاص ابتهام السي الحواف سكّة تمام سوّدات كوييش نظر ركها اور بوری احتیاط کے ساتھ ایک مستنانسخہ تیار کرایا حضرت الوبلج صدیق رمنی اللہ عُنہ، ف مب سے پیلے اس نسخہ کا نام "مصحف مجرز فرا احضرت الربجرمديق مني الترعنه، كاجمع قرآن كايدعدمي المثال كارنامه امت مسلمه يخطيم حسان سيعيض كي تاريخ عالمه بين مثال نهير ملتي - اس سيك امت مين سب سب زياده اجرو تواب كي متوق اور ببلے جامع قرآن آپ ہیں۔ جبیباکہ حضرت سستید ناعلی المرتفنی رضی الترعنہ سے منقول ہے اُعظُمُ النَّاسِ فِي الْمَصَاحِفِ ٱجْرًا ٱبُوبَكُرٌ رُحْمَةُ اللَّهِ عَلَى اَبَىٰ بَكُرِهُ وَأَوَّلُ مَنْ جَمَعَ كِتَابَ اللَّهِ كُمَّا بِالسِّرَكَا يِسْمَ عَمِ مِرْصَرِت سِيَّرَا الوبجریسی الله عند کے پاس را آب کے وصال کے بعد صرت سیدنا عرفاوق وضى الشرعنة كى حفاظت ميراً يا ان مح بعدريسخه ام المومنيين حضرت عفعه مبت عموني الترعنها كي سيروكر دياكي .

منرت سیدنا ابُر بحرونی التُرعنهٔ کے ترت سیدنا ابُر بحرونی التُرعنهٔ کے ترت سیدنا ابُر بحرونی التُرعنهٔ کے ترت سیدنا ابُر بحر است قرآن کے بعد للہ میں صفرت زید کے نہایت وسیق اور محاط ترین طریقہ کا رافتیا دفرایا تھاجب کوئی شخص قرآن مجید کی تھی ہوئی آیات ہے کر آتا تو وہ مندرجہ ذیل چار طریقیوں سے اس کی تصدیق و تقیق فرط تے تھے ۔

له بخاری من العال ته کنزالعال العال ال

© خود ما فظ قرآن تھے اس لیے ست پہلے لینے ما فظے اور یا داشت سے اِس کی ترثیق فرط تے

© حضرت عمرضی الله عنه بھی مافظ قرآن تھے وہ بھی لینے مافظ اوریا داشت سے اس کی توثیق فرائتے ۔

© تحریرشده آیات اس وقت تک قابل قبول ند بهوتی تعیی جب تک دوعاول اورصادق گواه اس بات کی گواهی ندف فیت کریدای ت واقعی حضور اکرم ملی تعظیم کی مساست کھی گئی تھیں۔ جیسا کہ روایت فقال را بُونبکُری لِعُمَّر بُنِ الْخَطَّابِ وَلِنُهُ لِمِن تَلِيتِ الْفَعْدَ اعَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَحَنْ جَآءَ بشا اِهدَ نِنِ عَلَى شَیْمُ مِنْ لِکُتْ اِللّٰهِ فَاكْتُبُاهُ لِی تَابت ہے۔ کی اللّٰهِ فَاكْتُبُاهُ لِی تَابت ہے۔

البيت الله المنظمة الم

پراعماد کیا جائے کی

٢- ينخراًت قرارتون برجع كياكيا تميداكران دنبوي (على صابها الصلوات) أنْ زِلَ الْقُدُرْ أَنْ عَلَى سَبْعَة وَاحْدُونِ السيات قرارت التهابي.

۳- يەنىخەخطەجىرى بىن تخرىر كىياگيات

۷ - اس نسخه بین صرف و بهی آیات انکمی گئی تعیین جوغیرمنسوخ التلاوت تعیین . . بر بر بیر میرون و بری آیات انگری گئی تعیین جوغیرمنسوخ التلاوت تعیین .

۵۔ اس نسخہ کی تحریر وتسوید کا واضع مقصدیہ تصاکہ ایک ایسام ستند ، معتمد اوقطعی الیقین نسخہ مرتب ہو الیقین نسخہ مرتب ہو جا جا گا ہے۔ اس نسخہ کی طرف رحیح تاکہ امریت کسی قسم کے فقتے میں مبتد لاند ہوا ور اوقت منرورت اس نسخہ کی طرف رحیح کی امالہ سکے۔

جمع فتران عثماني مي

له البرجان في علوم القرآن له الاتفان كه مشكوة في مشكولة منابل العرفان هم تاريخ القرآن . المسلم القرآن بي القرآن . المسلم المسلم

نے جنم لیا تھا۔ لہٰذا سابقہ ا دوار کی نسبدت اس دور میں درس و تدرِسیس قرآن کی زیادہ صرورت بیش ارہی تھی اِسلامی حکومت کے مرصوبے کے لوگ علیحدہ علیحدہ كى شهور صحابى كى قرارت كے مطابق قرآن برصف سكے عرب میں قرأت (لولیول) کے اختلاف کے کماظ سے سات بڑے گروہ تھے اس لیے ہرقبیلہ کو اپنی قرأت كےمطابق قرآن ٹرسنے كى اجازت تھى كيونكر اختلاف قرأت سے عانی میں گوئی بنیادی فرق مندیں آتا تھا۔ شام کے کہنے والے صرت ابی بن کعب کی قرأت کے مطابق تلاوت کرتے ، کوفہ کے مسلمان صرت عبداللہ بن معود کی قرأت برعمل کرتے، باقی مسلمان حضرت ابُوموسی اشعری کی قرائت کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے چونکران مینوں اصحاب کی قرأت کے طریقے مختلف تھے لہٰذا اُس چیزنے قراُت قرآن کے بارے میں ایک عجیب اور نئی صورتِ مال کو منم دیا۔ عرب میں اختلاف قرأت كي وحبه سے نومسلم قرموں ہيں ہي اس كا اثر رونما ہوا۔ اس فرق ہيں بنیادی لحاظ کے کوئی قباحت نتھی لیکن سیدھے سا دھے وام بعض جھپوٹے جیوٹے اختلافات كومجى بنيادى مجوكرا راجاتي يعبض وفعه يدانتلان إساتذة ككرينج حامآ اوروہ می ایک دوسرے کی قرأت کوغلط قرار سے میتے ، مجھی مجھار شدید بحرار کی وجہ سے *سرمی*ٹول ک نوبت آجاتی ۔ لوگوں کے ذہنوں میں قرآن باک کے بارے میں شوک وثبہات پدا ہو ہے تھے اور ممکن تھا کہ اس فتنہ کی وجہ سے جنگ شروع جوجاتی اورخون کی ندما ں مبہ جاتیں۔

جنائی حضرت عنمان فی بر عنما حضرت عنمان می کا ملیم کا رمامه آرمینیا اور آ ذربائیجان کے محاذ پر جاد کرنے کے بعدوالیں لوٹے تو گھر جانے سے پہلے امیرالمونین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حاصر ہوئے اور عرص کیا .

" يَاأُمِينُ الْمُوْمِنِينَ أَدْرِكِ النَّاسُ" لِي المَرْمِين الْمُونِين الْمُونِين الْمُونِينِ الْمُونِينِ مَ

www.maktabah.org

البيت الله المنت الله المنت ال

فرایکیا بات ہے؟ کہامیں آرمینیا کی لڑائی میں شرکیے تھا وہاں میں نے دکھا کہ شام اورعراق والے قرائت قرائن پر باہمی اختلافات کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کی تکذیب و تکھیز کرتے ہیں لیے

حضرت عثان وضى الشرعنه كوخودمجي اس خطرسه كا احساس بوحيكاتها كيونكر مرینطیتر میں بھی ایسے واقعات بہت آہے تھے جنائج آپ سنے آگا براور مماز اہل بھیبرن صحابر کرام کا احلاس ملاکر خطبہ دیا اورصورت حال کے با کیے میں مشوره طلب فمرايا برپرری محبس نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ لیری امت کو ایک صحف اوراكي لغنت بربتمع كرويا جائئ ورصحت صديقي كي روشني مي تمام صحابه مل راكي الیبانیانسخەمرتتب ومترون کریں جواختلات قرأت کے اثرات سے محفوظ ہو،اک كےعلاوہ ہاتی نمّام نسنے ختم كرئينے جائيں تاكہ انتشار كے امكا بات ختم ہوجائيں۔ حضرت عثمان غنى وشي لتدعنه سنے اس فيصلے كونا فذكرينے ت**روین نالث** کے کیے صنرت تقصہ ضی الٹرعنہا کے پاس بیام ہیجا کہ حضرت ابو بجرصدیق منی السّرعنهٔ کے زمانے کا جومیمونیہ آپ کے یا*س ہوو* ہے وہ بیس بھجوا یا جائے ہم اسس کومصاحت بین قل کرکے آپ کو والیں کر دیں گئے۔ ام المُونین نے فوراً وہ صحیعت ہمجے دیا بحضرت عثمان نے زیرین ثابنت بمخيطة بخيدالة لأبن زبير رضى التدعنه ،سعيد بن العاص رضى السرعنهٔ اورعبالرحمان بن حارث بن بشام منى النَّرَعَن كنقِلَ قرآن كى فدمت برمامور فراكر جند ديگر صحابركمبي ان كى المادك يلي مقركر ديا .

 ا۔ تمام سُورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی صحف میں لکھا گیآ ۲۔ ایآت قرآن کے رہم انخطیس تمام متواتر قرأتیں سمو دی گیئیں ،اسی سیلے

آیات پر نقط اور حرکات نه رکائے گئے اگر قرآن تمام توار قرار و سرکا تی ایست پڑھا جاسکے شلا گذشہ ذھا" ایکی اگر اسے" نَذُشُهُ دُھا" اور " نُنْشِدُ کھا" دونوں

ظرے بڑھا مباسے کیونکہ دونوں قرأتیں درست ہیں <sup>کیے</sup>

۲۔ مشہوریہ ہے کہ عالم اسلام میں جیجے کے یہ پانچ مصاحب تیار کرائے گئے تھے لیکن ابن ابی داؤد سے بیان کیا ہے کہ میں سنے ابر ماتم سجانی سے کنا سے کنا سے کا کی سات نسخے سکھے گئے تھے جن میں سے ایک نسخ مرکم کرمر، ایک نسخہ مرایک کو فرجیج دیا گیا اور ایک نسخہ مربن طیبتہ میں محفوظ دکھ لیا گیا تھے ایک نسخہ مربن طیبتہ میں محفوظ دکھ لیا گیا تھے ۔ ایک نسخہ مربن طیبتہ میں محفوظ دکھ لیا گیا تھے ۔ ایک نسخہ مربن طیبتہ میں محفوظ دکھ لیا گیا تھے ۔

۷۔ مزیدامتیاط کے بیش نظردہی طریقہ کارافتیار کیا گیا جرحترت الوکجومدیق کے زمانے میں افتیار کیا گیا جرحترت الوکجومدیق کے زمانے میں افتیار کیا گیا تھا چانچہ وہ تفرق تحریب اور محتمد مطلب کیا گیا۔ ہر اسلام السطیدہ وسلم سے محابہ کے پاس محفوظ سے انہیں دوبارہ طلب کیا گیا۔ ہر آبت کے بیاح کئے جمیب ضرورت حفاظ اور قرابسے می جوع کئے جمیب ضرورت حفاظ اور قرابسے می جوع کیا گیا۔ اسی طرح مزید اطینان اور تنیقتی کے بیائے تمام ذرائع تحقیق ، عمل ہیں لانے کے بعدیہ سنے نسنے مرتب کیے گئے ۔

- ۵ صوف ال ایات پر اعتبار کیا گیا ج آواز کے ساتھ ٹابت تھیں۔
  - ٦ منسوخ اللاوت آيات كوشال ندكياكيا -
- >- بعض صحابہ کے صوصی مصامعت ہیں آیات کے ساتھ ہو الگ تشریات الکہ تشریات الکھی ہوئی تفیں انہیں سنے نسخوں میں شامل ندکیا گیا تھے

مسوال احضرت عثان عنی و می الترعهٔ نے دیگر قبائل کی نعات میں تلاوت قرآن کوکس باد پرمنسوخ قرار دیا اور صرف نعت قریش کوہی قرأت قرآن کے لیے کیور مختوب و منتخب فرمایا ؟

نیزونکرقرآن مجیفت قریش میں بی نازل ہواجس کی تا پُدارشا وعثمان رونی آعنه)
 فاکت و بلیسان قریش فیانکما نکن کربلسا دوٹ و السے نعت قریش میں کھو کیونکر بیر قرآن) ان قریش کی زبان میں بی نازل ہواہے) سے ہوتی ہے۔

ایک روایت بیناس کی بون تصریح فرانی گئی سبے:

كَانَ قِرَاهُ أِبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْهُ اَجِرِ بُنِ وَالْاَ نُصَارِ وَاحِدَةً وَهِى الْبَى قَرَاهَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى جِبْرِ بِلْ مَرَّتَ يُنِ فِي الْمَامِ الَّذِي قِبُضَ فِيْهِ وَكَانَ زَيْدُ شَهِدَ الْعِرْصَةَ الْآخِيْرَةَ وَكَانَ يُقْرِئُ النَّاسِ بِهَا حَتَى مَاتَ وَلِذَ الِكَ إِعْتَدَهُ الْصِيدِ فِي فِي جَمْعِهِ وَوَلَّهُ عُمَّانُ كُتَبَةَ الْصَاحِفِ \*

یعنی حضرت الُونگر، عمر، عثمان ، زیدبن نابت ، مها جرین اور انصار (رضی التّرعنهم المجمعین) کی قرأت ایک ہی تقی اور یہ وہی قرأت تقی جریمُول التّرصتی التّرعلیه وکلم نے

له بخاری مشک کے بخاری ملک کے نتح الباری مس

البيتنا كالمرامة المنتاب المنت

لینے سال وصال میں صنرت جبرنیل (علیہ السلام) کے سامنے دوبارٹر بھی اور صنرت زید قرآن کے دورہ اخیرہ میں صاصرتھے اور لوگوں کو اپنی وفات یک وہی قرآت قطاتے تھے اسی سیاسے صنرت صدیق اکبر رضی الشرعنۂ نے اپنی تدوین میں ان پر اعتماد فرمایالور صفرت عثمان رضی الشرعنہ) نے کا نہیر برمصاحف کا سر براہ ان کو ہی بنایا .

پونکه قرآن کریم صنی التعظیه ولم کی قبائی زبان بغت قریش مین بازل مواته اور صنورا کرم صنی التعظیه ولم کی قبائی زبان بغت قریش مین بازل مین مین التعظیه ولم اور صنوت جریل امین علیه اسلام نے اسی بغت قریش مین میں میں سال وصال میں دود فعہ قرآن مجد کا دور فرطیا اس سے ثابت ہو باہے کہ جبر ل امین علیالہ لام لغت قریش کی ہی تاکید ، تلقین اور تا نید کر سے تصحیص د بغت قریش ) کی خلفائے لا تند ، کا تب قرآن صفرت زید بن ثابت اور مها جروان صارصا برگرام فی الله عنهم نے قرائت قرآن ، تدریس و تدوین قرآن میں ترویج و اشاعت فرائی یوں مجدہ تعلی کے قرائ کی است کے موجود و محفوظ ہے اور قیامت کے موجود سے گا۔
موجود و محفوظ ہے اور قیامت کے موجود سے گا۔

یہ امریمی ذم ک شین سہے کہ لغات ببعد کا اختلاف معنوی نہ تھا بکہ راختلاف لفظی اور معمولی نوعیت کا تھا ہو ان کی فیہم کے لیے نازل ہوا تھا۔

مثلاً قریش مُی کہتے اور بنی فریل اور بنی تقیمت اس کا تفظ آئی کیا کرست تھے بنی اسد مفادع میں حروف اتیں کو کمسور پڑست تھے جیسے تِعَلَمُ وُنَ اور نفستِ قریش میں حروف اتین مفتوح پڑسے جاستے ہیں جیسے تَعَلَمُ وُنَ

حضرت الوبخ صدیق التاعنہ کے دورِ خلافت تدوین قرآن کا مقصد میں تدوین قرآن کا مقصدیہ تما کہ قرآن مجد کے منتشر اجزا کو کمجورکے بتوں ، بیھری تختیوں ، مجراے پارچوں اور بڈیوں سے نقل کے کے کتابی شکل میں تقید کر دیا جائے آگر آئندہ کے لیے کلام التہ کے کسی صد کے ضائع

بونے کا کوئی خطرہ باقی نہ کہتے ۔ www.maktabah.org



جب کرمفرت عثمان غنی ضی الدعندا کے عہد خلافت میں تدوین قرآن کا مقصد امتِ محرّبه رعلی صابح کہ الصّلوامی کو ایک نسخ پر تعنی کرنا اور قرائت قریش پر تحد کرنا تھا تاکہ اختلاف قرائت کی بنا پر بدا ہونے والافتند ہمیشہ سکے لیے تا کہ جانے میں ہوئی ہوئی ہے۔

صرف الخرائي المحتمدة المنطقة كالمجامية المحتمدة المنطقة المنط

المعارب بيمبر د بر صلامت العصائد محالات است

ندوس، ادریہ بات بھی نابت شدہ ہے کہ اکففرت رصلی التّرعلیہ وکم) کی رملت کے روز ایپ کے ۳۳ ہزار صحابہ کرام (رمنی اللّعنهم) موجود تصاور انہوں نے رضا درغبت سے صفرت صدیق رمنی اللّم عند، کی بعیت کی ان تمام اصحاب پینم ہر رصنی اللّم عنهم) کا گراہی پرجمع ہونا محالات میں سے ہے ۔

شرح

يها رصنرت امام رّبانى قدس سره خليضاق للانعىل مضرت سبّر ناصديق كبر

منی الشعنہ کی خلافت و نیابت اورصحابر کرام رضی الشعنہ کے ان کے دست تی پہر پر بعیت کا مذکرہ فرائے ہیں کہ صنوراکرم صلی الشیطیہ وکم کے وصال مبارک کے بوز ہی صحابہ کرام کی کثیر مجاعت نے برضا ورغبت ان کی غطرت ومنزلت سے بیٹن ظر ان کو خلیفہ لیکم کر کے ان کی اطاعت کو لینے اوپر لازم کر لیا تھا اوراتنی بڑی کثرت کا ضلالت و گمراہی پر مجع ہونا ناممکن اور محال ہے مبیاکہ ارشاد نبوی رعلی صابحہا العلوا، لکا تک جُنِم عُلم اُمْرِی علی المضَّلاً لکہ کے سے عیاں ہے۔

بلینه فرا سے میں المرتضی وضی اللہ عنه کی طرف سے خلیف دیول صرت سیّرنا بلینه فرم الرّکی میں اللہ عنه کی میں ابتداء توقت اس سے ہوا تھا کہ اس مشورہ ہیں انہیں شامل نہیں کی گیا تھا جیسا کہ صرت علی وضی اللہ عنه کے ارشیا و ماغضب نا اللّا لِت اُخْدِ فَا عَنِ الْمَشْوَرَةِ وَانّا لَنَعْ لَمُ اَنّ اَبَا بَكُورِ خَدِرَتُنّا مَاعْضَ اللّهِ اللّهِ مَاعْضَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ

صحابهرام نفسانی خوبه تات باکتھے متن نفوس شریفی ایشان تزکیه یافته بودند واز

امّارگی باطینان رسیده

توجی، ان (صحابرگرام منی التاعنهم اجمعین) کے پاکیز ونفس تزکیہ ماصل کر چکے تھے اور امار گی سے کل کر اطیبنان کے تھام پر فائز ہو چکے تھے ۔

له ترمذی مه مشکراة صنل کے تاریخ الخلفاد

📰 محوَّنِ ع

### شركح

حضرت امام رباني قدس مرؤ حضرات صحابر كرام وضى السعنهم كفياني خواہشات اوربشری کدورات سے یاک ہونے کا تذکرہ فراکہے ہی کیونکہ ونفس کی تمار توں اور شیطانی خبائتوں سے محفوظ ہو گئے تھے اوران کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا۔

تزكيرنفس چند چېزوں سے ماصل ہو اہے۔

ا۔ کسی صاحب تزکیہ نفس کی مجست اختیاد کرنے سے احکام تسرعیه اورمنت نبوته (علی صاحبها الصلوات) کے بجا لانے سے

محض عنايت البى سي حبيباكه بعض مجذوب ومحبوب مقسام مشاهره برفائز

بوكيون اوربيمنون كيع يقله اور رياضتين تصفيلفس كاباعث توكت بلینه ممبر کسیر کران سے ترکیفس نیں ہواکیونکدیدگراہ طالعہ دولت ایمان سے

بحروم ہے اور ان کی ریاضتیں اور چکے غیر شرعی ہوتے ہیں صفرت امام رہائی قد*یں ف* ایک کمنوب میں فراتے ہیں کر تصفیہ نفس اس سونے کی مانندسے بھیے ملمری علات

میں نجاست بھردی مبائے جب کہ نز کینفس سے نفس کی تطبیر ہوتی سے مبیے مل

كمياك فرسيع من خام كوخالص سونا بناياما تله-

بينهمبرا وقدمسيه سي بره ورنيس بوتاجب كرنيلفس كمشوفات البيه المخروبيكا باعث بتواسيے ـ

# مثاجرات على متعلق صنرام مباني كالمو

منن آن اختلاف مُنبئ براجتها دلود واعلائے ق لس مُخطی ایشان نیز درجه واحده دار دعِنُدُ الله ومُصِینب راخود دو درجه است پس زبان را از جفائے ایشان باز باید داشت وجمه را به نیکی یا د باید کر و

منوس، وہ اختلاف اجتماد مرمبنی اور اعلائے حق کے سیاستھے ہیں ان ہیں سے داجتما دی ) خطا کرنے والا بھی عنداللہ ایک درجہ رکھتا ہے اور صبح اجتماد کھنے والدی کو دومیر الواب) حاصل ہوتے ہیں ہیں زبان کو ان کی شان میں گساخی سے روکنا چاہئے ۔

#### شرح

البيت الله المرابع الم

وَاحِدُ دَسِهِ واضَحَسِهِ ان كَ شَانَ مِن خطا كَ علاوه كُونَ اور لفظ استعالٰ بِين كُرْ ا چاہيئ اور خطى كومعيب كى مانند طلامت سے وور جانا چاہيئ كيونكر والمؤفرة الله على الله عن الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله

#### بليت اسا

بغرائے آیات کریمیہ فاغت بڑوایا آؤیی الا بھت آزادر و مشاور میم فی الا میں اللہ بھت آزادر و مشاور میم فی الا میں المراد میں اللہ عند الا میں المراد میں اللہ عند کی المان میں اللہ م

له بخاری سب مسلم سه مشکوٰة مکلاً کله تریزی لمنبلاً کله کله مثلاً کله مثلاً کله مثلاً کله مثلاً کله مثلاً کله م هه روّدافض مثلاً کله انحشر ۲ سنت آل عمال ۱۵۹ فاروق عظم منی اللیوندنے ان کے قتل کامشورہ دیاتھا اوروی ہی ان کی رائے کے موافق نازل ہوئی کے

و صمابر کرام منی السّرعنم کے ساتھ بغض اورعداوت سکھنے والوں کو السّرتعالیٰ کفارکے نام سیے موسوم کرتا ہے اور حضرت امام ربّانی قدس سراہ نے ان معاندین کوم بد فرقوں سسے برتر فرقہ قرار دیا ہے: طاحظہ ہو!

بررین جمع فرق مبتدعان جماعه اندکه باصحاب فی برطیه ویکیم اصلاق والسلام بفض دارندالشرتعالی در قرآن مجدخودالشان داکفاری نامد المیخی ظریف مرافیکشات بفض دارندالشرتعالی در قرآن مجدخودالشان داکفاری نامد المیخی طراح کرفتر امیرمعا دید بنی الشرعز کے حق بر لفظ جقو استعال کیا ہے جب کرمنو داکرم ملی الشرطونی م امیرمعا دید بنی الشرعز کے حق بر لفظ جقو استعال کیا ہے جب کرمنو داکرم ملی الشرطونی م میں کدارث و نوبی دعلی صابحها الصلات ) وقید العدد التی ادر الله مستقر الجعل کے مردید ہے کرمید نا علی المرتعنی وضی الشرعز کے دورخلافت میں صفرت امیرمعا دید بنی الشرعز خلافت کے حدار در تقے بلکہ ان کی مکومت میدنا امام سی بنی الشرعز کے ساتھ مصالحت

کے وفتر دوم مکتوب ۹۱ کے دفتر دوم مکتوب ۳۳ کے دفتر اقل مکتوب ۵۲ کے دفتر دوم مکتوب ۵۲ کے دفتر اقل مکتوب ۵۲ کے دفتر اقل مکتوب ۵۲ کے دمین احمد مدب کے دمین احمد کے دمین کے

المنت المستادة المنت المستادة المنت المستادة المنت المستادة المنت المستادة المنت المستادة المنت المنت

اوران کے حق میں فلافت سے دستبردار ہونے کے بعد تحقق ہوئی ایس صنرت امیر معاویہ رضی الشرعن ہوئی ایس صنرت امیر معاویہ رضی الشرعنی الشرعنی معادت محاسب فاکھیں ترار پائے ہی اہستت وجاعت کا موقف ہے ۔

## بغض اميم عارضي كاول مكان

صنرت مولانا کاشمی علی الرحمة تحریفرطتی بی کدایک جوان طالب علمسا داشیم بی سے میرا دوست تحاس سنے بیان کیا کہ میں ایک شب صنرت مجدد الف نانی قدس مرہ کے مکتوبات شریفه کا مطالعہ کررہا تھا۔ اس بیں آپ کے ایک جیلے پر نظریزی کر "صنرت امام مالک صنرت امیرمعا دیہ کو بُرا کہنا صنرات شخین (صدیق وعمر) مفل کر شریف کے برابر جاسنتے تھے اور چوہ شخین (مینی السّرعنم) کے بڑا کہنے والے برستجریز فرائے ہے میں صفرت معاویہ دمنی السّرعنہ کے بڑا کہنے والے برستجریز فرائے تھے وہی صفرت معاویہ دمنی السّرعنہ کے بڑا کہنے فرائے تھے وہی صفرت معاویہ دمنی السّرعنہ کے بڑا کہنے فرائے تھے ہے۔ فرماتے تھے ہے۔

چونکہ میرے ول میں صفرت امیم عاویہ کی طرف سے کینہ تھا اس سے میں اس تخریر کو دیکھ کر بہت آزردہ ہوا اور صفرت مجدّد سے کمتوبات کو زمین پر بھیناک کرسوگیا۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت مجدّد العن ٹانی قدّس ترہ خصر کی ہے میں تشریف لائے اور میرے دونوں کانوں کو بچڑ کر فرائے ہیں اے طفل نا دان ! قرباری تخریر ہوا عقراض کرتا ہے اور اسے زمین پر پٹھنا ہے اگر تھے میری تخریر کا اعبا نہیں ہے تو میں تجھ کو صفرت علی کرم السور جہ ہے ہاس سے جیتا ہوں آ ہے اس کے ایک کو سشے ہیں مجھے طرح کش کش کو سشے ہیں مجھے طرح کش کش کو سشے ہیں مجھے

بنها دیار اس باغ مین ایک عالی شان عمارت تمی جس مین ایک بزرگ تشریف فرما شے آپ ا ندرتشریین سے گئے اور نہایت ادب و تواضع سے سلام کیا اسوں سنے نهایت خنده بیشانی سے جواب دیا اور ملاقات فرمائی مجرآپ ان بزگر کے سلمنے دوزانو ببیطرگے اور کچوگفتگو کی ، آپ اور وہ بزرگ دورے میری طرف دیکھتے اور کھ اشارات كرتے تھے اس كے بعد آب نے مجے بلاكر فروا يكر يرحنرت على كرم التر وجہة تشريف فرا بيكسنو إكيا فراستے ہيں ؟ بين سنے ان كوسلام كيا انول سنے زبان گوہرفشاں سسے فروایا مدخبردار مرگرز ہرگرزاصحاب دمول درمنی الٹرعنہم اجمعین) کے مافقہ كبى كىينەندركىنا اوران بزرگوں كى المست ميں ايك حرف يمى زبان برندلانا اس بات لوہم اور ہما سے جھائی ہی جانتے ہیں کہ کن نیک نیتوں سے ساتھ ہماری منازع ہے واقع برلی تنی ، بچر صرت مجدد یاک کا نام نے کرفرایا کہ ان کے کلام کا بھی انکار مذکر نا ..... شخص فركور بان كرئاب كربا وجود اس نصيحت كي ميادل كدورت سه ياك نه ہوا توصرت علی سنے آپ کو مکم دیا کہ اس کا دِل اہمی تک معافت نہیں ہولہے اور تعیشراکنے کا اشارہ فرایا مصرت مجدد پاک نے زورسے ایک تعیشرمیری گدی رہادا تب ہیں سنے لینے دل کواس کرورت سے پاک وصاف پایا اور اس جواب خطاب کی لڈت آج تک میرے ول میں موجودہے اور صنرت مجد دالعن ٹانی قدس مرف کے معارف کے ماتھ اعتماد بہت زیادہ ہوگی ہے۔

المنقرصرت امام دبانی قدس سرهٔ خشیر الاموراوسطها کے مطابق الط وتفریط سے بہٹ کرراہِ اعتدال کربیان کرسے عقامرًا بلسنت کی کشمین میں ادرالہامِ مریح سکے ذریعے آئید فرطتے ہیں ادرالین تحاریہ وتقاریم نہیں پڑھ اورس کرمی ایک باراور اہل بیت المہار کے درمیان عداوت ونعزت کا اشارہ یاک یرمی مل ہومنع فرطتے ہیں۔ ریکنا لا تو ایخہ فکان فیسکنا او اخطافانا

اللهُ عَرَوْفِقُنَا لِتَصُعِيْحِ الْعَقَافِدِ الْدِيْنِيَةِ بِعُثَرَمَةِ سَيِّدِ الْدُسُلِينَ عَلَيْدِ الصَّاوَةُ وَالتَّرِيمُ

مولانا محد تعیم الله خان خیالی اورعلامه نصر الله بوتکی رحمته الله علیهمانے متوبات امام ربانی کی جزوی شروح لکھی ہیں۔ گر حضرت علامه محمد سعیداحد مجد دی علیہ الرحت کی شرح کارنگ بالکل منفرد ہے انہوں نے اردومیں شرح ککھ کرار بابطریقت کی ایک اہم ضرورت کو پورافرمایا۔

پوفیسرڈاکٹر محمد سعوداحد مجدی رحمته الله علیہ (کراچی)



کتوبات امام ربانی رحمته الله علیه کی اردومیں بیدوا حد شرح ہے اور حق میہ ہے کہ خوب شرح کی ہے۔

شخ الحديث علامه محرعبد الحكيم شرف قادري رحمة الله عليه جامعه نظامير ضويدلا مور



المینات، حضرت مجددالف ای قدس سره کے دقیق فاری کمتوبات کی ایسی شرح ہے، جوخوش قسمتی سے اردو زبان میں ہے۔ جب سے پاکستان میں فاری کو زوال آیا ہے، یہ جھا جانے لگا تھا کہ آپ کے مکتوبات کا بیالیہ مجموعہ ہو بھاری پھرکی ما نند ہے جے صرف چند علاء بی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا مجموعہ دی مرحوم کی اس شرح نے اسے خاص وعام کے لئے نصرف آسان بنادیا ہے لیک اس متن اور مفہوم کے اتنا قریب کردیا ہے کہ ملک اسے متن اور مفہوم کے اتنا قریب کردیا ہے کہ صدیوں کا بعد دور ہوگیا ہے۔

رو فیسر محما قبال مجدی مدرهبهارخ گورمنت اسلامیکالی حول لائز (لامور)

vww.maktaban.org



#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.